اَسَالِبُ التَّبُلِيُغَاتِ ٨ ٧ ٩ أَ عَ المناورها وتينان فالآ ويعقاز تفرما برالطئ مركادما

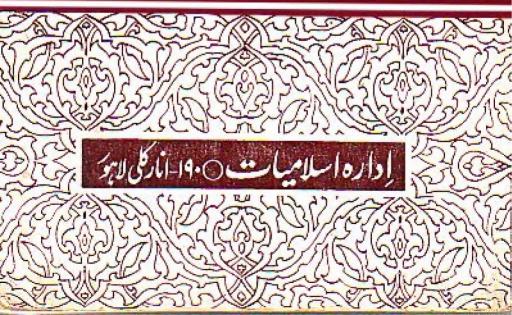

وعوت بلغ كالمرع جبيب اصلاح أمت كاطريق كار حنرت مولنامفني سيرعبر ألكورصاحت ندي بطلها بنم ردسه ع ببحقا نينفيسا بيرال منع مركودها حضريبي لانامحي الباسس كاندهوي حلشتاية كے طربق وعوست و تبلیع كی ترمیح و کت رہے مفرسلام علد مبيرانواست عي موي المفيضهم

إِذَا لِعُ النَّا لَمُنَّاتَ ٥٠٠- الْأَرْقُ لِلْمُونَ

#### اضافه شده جدبد ابدلشس

قبت فست بديج كرد كورة . روب

ملنے کے پتے د

ادارة اسلاميات : ١٩٠٠ أمار كلي - لابكور

وارُ الاشاعية : ارُدو بازار-كواجي ما

ا وارة المعارف ، وأكفانه وارابلوم كرايي ٢

مكتبه دا العلم : كرا بي ١٢٠

مدرسه عرقة حقانيه ساميرال فبلع سسر كودها

#### ترتبیب :-

صفر ۱) دعون ونبایع کی شرع جنیب ن

مولانامفتی سبدعبدانشکور ترمذی دسه و ورسرمے بنی اوارول ورمنے مکوبی سکے مارے میں ہما راط زعمل از

حصرت مولانا سبرابوالحسن على ندوى

فهرست مصابين

|       | <i>U</i> ,,,                  |        |      | <u> </u>                                        |            |   |
|-------|-------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------------|---|
| صفحه  | مضمون                         | مبرشار | صفحه | مضمون                                           | تمبرثار    |   |
| ₩J    | علماً ومشائخ ک ذمه داری       | 16     | 4    | . م<br>ت<br>حضر مولانا محدیدح المدخانصا برگارای | ,          |   |
| ۳)    | اصلاح اعمال كاحدنبإنطريقير    | JA.    | 9    | ين لا المفاركة<br>تقريط حضر مولامفي جبيل جدصا . | ř          | ٠ |
| ٣٢    | حضريت تفانوي كي تنبيتي ساعي   | 19     | "    | ميميش مفظ                                       | ٣.         |   |
| مالها | طالبان احتكام كادستوراسل      | ۲٠     | 14   | وعوت بين كآداب والحكام                          | 8          |   |
| ٣٤    | ابك الوكما نظام المح وتبين    | ۱۲     | 19   | دعوت دنبلیغ کی روح                              | <b>à</b> . |   |
| **    | اصلاحی نصاب                   | ++     | 14   | وعوت الى مديك ينميانه آواب                      | 4          |   |
|       | علم دبن کے فرصٰ عین اور       | ۲۳     | 11   | ابک صروری تنبیه                                 | 4          |   |
| MA    | فرض كفايه كتفصيل              |        | rı   | ابك بهم احتول                                   | ^          |   |
| rr 9: | فرض عبن                       | 44     | 44   | الم واب عون وتبليغ كالكمله                      | 9          |   |
| ۴٠.   | فرض كفاية                     | 10     | ++   | المست برفريينه وعرت ونبيغ                       | 1.         |   |
| ۴.    | انسدا وفننذ ارنداد            | 47     | +4   | تبليغ فارشا ومم ننديج تغدر تنطا                 | 11         |   |
| 41    | والانامر محيم الاست بقانويٌ   | 74     | 10   | امربا لمعردت بيتفصيل                            | 14 .       |   |
| 41    | ىعِضْ تىبلىغى رىسانگ          | 7^     | ro   | ایک منروری ا دب                                 | 18"        |   |
| **    | نفتل خطاه فدخانقاه امادبير    | 14     |      | حس مكر من طب كم مانف كا                         | 180        |   |
| 44    | مبلنين كانتخابهون كانعبن      | ۳.     |      | محمان فالب مواسى حبكر بربراني                   |            |   |
| 44    | مكانب دمدارس كا فيام          | ۱۳۱    | 44   | سے روکنا فرض ہے۔                                |            |   |
| 40    | معتم غازكا نفرته              | 44     | 44   | الزنهوني كاسبب                                  | 10         | · |
| ۲4    | فا نونِ وارشت ى طرف نوج الاما | ٣٣     | 19   | وعوت الحالخير كمه ملارج                         | 14         |   |

| صفم  | مضمون                            | لميثرغار | صغم                 | مصمران                             | نبرثمار |
|------|----------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|---------|
| 20   | اصلاح امن كاطريت كار             | ٥.       | 44                  | تبيغ احكام ك لق ونورا              | 144     |
| 44   | تعييم وتربيك ورمبيغ ودعرت        | 01       | or                  | تبليغ خاص                          | 10      |
|      | حضرسولانا محدالياسس كاندهوي      | 27       | 04                  | ابك نهايت بحاليم ضرولت لك          | 14      |
| 44   | مع مختفر حالات                   |          |                     | تبلبني ورول كانعبت اور             | ۳۷      |
|      | علاقه ميوات مبل صلاحي كام أور    | 20       | 04                  | ا فادبیت                           |         |
| 40   | ·                                |          |                     | مولانا ساج مرفيا صاحب بجنوي<br>- ت | 174     |
| ۸٠   | دوراج ادركام كرفح كاتبدي         | Dr       | 0 ^                 | محط فاوات اونبليغ كاركافه          |         |
| 1    | ابل موسے نے ایک فاکہ             | 00       | 41                  | اصلاح كأسان طريغيكار               | ra.     |
|      | حقر تقان گاکی سر بہستی پرعوبی    | ۵۲       | 44                  | ماحول كا أثر                       | ۴.      |
| ^4   | اصلاح كاطربي كار                 |          | 44                  | تبليغي دورك كأنستي نيت             | 41      |
| 1    | عوى اصلاح كا دومرا طرز           | 34       |                     | بالخنى تربيت حكل كرنسے فاول        | 44      |
|      | دمنی صروربات ی تعلیم کا عام اور  | ٥٨       | 70                  | كيين دوول بي شركت كاحكم            |         |
| ~4   | ' اسان طریقبر                    |          | 44                  | تعليم وعلم كئة منت طريق            | ٣٣      |
| 41   | قابل تومرائم شنكايت              | 09       | 44                  | حفزق العباوكا لحاظ                 | ۴۴      |
| 91   | توجه طلب گزارشات<br><u>*</u>     | 4.       | !                   | حعنرت بنخ الحدبث مولانا            | ro      |
| ام م | ا صدوعات کے بارہ میں ضروع گذار   | 41       | 44                  | زكرياضك مذقله كأأكميدي             | •       |
| 47   | حعزات اكابركي اصلاحات            | 45       | 4.                  | اطاعت والدين                       | 44      |
| ••   | عورتدن کی تبیین                  | 77       | ن<br>باو ۱۰ کا<br>ا | مت معنى منتفيع صابك أ              | 74      |
| 4    | مدارسس ا درها نغامول کی افا وسیت | 40       | 41                  | اذادششير                           | 80      |
| ٠٢   | ا ورمنرورت                       |          | انتأ ٢٢             | ت بوناء الشاحب كالمبركا            | N4      |

| صغم   | معتمون                    | نبرثمار | مسخر | معفون                       | نمبرثنار |
|-------|---------------------------|---------|------|-----------------------------|----------|
|       | سعفريت عرض خلافت بيس      | 41      | 1-4  | عبی مدارسولسلام کے قلعے ہمب | 10       |
| 111   | متليم كااستام             |         |      | مادلس عربير كصنظام تعليم و  | 44       |
|       | عبدنبدي فالتدعليرك لم     | 49      | 1-4  | تربيت كاتعارف               | 1        |
| i iir | منتعليم كاابننام          |         |      | دین کی مزوری مبیم حصل کسنے  | ,ì       |
| 7     | دوسرے دین اداروں اور      | 4-      |      | کے دوررے مقامات پرجانا      | 1        |
| 114   | تحركمين بسيدب بادا لحرزمل |         | 11.  | اوروين كي تعليم حاصل كرنا   |          |
| 114   | تحركمون بسيدب مادا لحرزمل |         | 11.  | اوروین کی تعلیم حاصل کرنا   |          |

معنرت مولانا نناه محدالیاس صاحب کا ندهلوی کا ادشاد میشارمی

معنی نفا فری سے منتبع ہونے کے لئے عزوری ہے کہ ان کی مجست ہو،اور ان کے کہ ان کی مجست ہو،اور ان کے کہ والی کے اور ان کے کہ وران کی کمنا بوں کے مطابعہ سے منتبع ہوا جائے ہے اور ان کی کمنا بوں کے مطابعہ سے ملا اور ان کے اور ان کے اور میوں سے مل کا اور ان کے اور میوں سے مل کا دور میری کہ اور ان کے او

" تعليم حضرت حكيم الأمّت كى بهو، اورصابق كارميرا بر "

ئة تبليني حماعت برعموى اعتراضات كے جابات " معظا

# مسح الامت مصرف لاناشاه محمدی الدخانصاصی مسیح الامت معنوصی الامت مصرف المامی مسیح الدخان الله معنوصی معنوسی معنوسی کرامی

مسع الامتن حضرت مولانا محمر بسط المندفانعا حب برگانهم کے متوسی سے بیس ایس سے جاب نے تبلین میں جانے کی اجازت جابی اس کے جاب بیر حضرت مولانا نے بیرگرای نامریخر پر فرفا با جب ب صدود مشرع میں رہتے ہوئے تبلیغی مفریل جانے کی اجازت فرانی اور کھی مندسلین یا غیر مندسلین میں سے جرحضات اجازت طلب اور کھی مندسلین یا غیر مندسلین میں سے جرحضات اجازت طلب کرنے میں نوان کو انہیں حدود کی با بندی کے ساتھ اجازت احداد نسب مرحمت فرفائے رہتے ہیں ۔

محرتم سبنده:

وعبیکھ السّلام ورحمة اللّه و بوکاته ماش تبینی سفریا اجتاع وکشت بین اس طرح جایش کد گھر برج ذربیه مماش مرد السس کوسنیما سنے والا کوئی ووسرامعتبراً ومی موجد مبرد تا که سلسله معاش خام نهم وجائے مِثلاً کا شنکا را بنی گیبتی بائری اورا پنے جانوروں کے گھاکس وانے کے نشم کوئی منتبر نخص جوڑ کہ جائے ، اسی طرح تا جرکے گئے ہے کہ اس کی ووکان کو سنبھا گئے والا کوئی شخص موجود مبر ، بہاں یہ خیال نرکیا جائے کہ بیاری با موت کی مالت میں بھی تو البید حالات میبیش آجا تے ہیں جن میں سلسلة معاکش خواب مالت میں بھی تو البید حالات میبیش آجا تے ہیں جن میں سلسلة معاکش خواب

موحانا ہے کیونکہ برمالات تو غیرافتیاری ہی جن کا بندہ مکلفت نہیں ہونا ،اس کا مجھی خیال رکھیں کے جب جا کیں تو گھر میرانت کے لئے کوئی دو سرانتخص محرم مغیر موجود مواورون ہیں باہر کے کام کے لئے کوئی آ دمی ہو، تا کہ روزانہ کی بازار وغیرہ کی صورت ہیں نگی ماہو۔

قرمن سے کرجانا ندمو، اگر کچھ خصورا ساقرمن بینا ہی ہو تواس کا وائیگی کی معورت و درایج بات بات کی اوائیگی کی معورت و درایج اینے باکسس بطن عالیب موجود مو، ناکہ فرمن خوا موں کے تفاضے سے ذکتت و نشرمندگی ندمو۔

جن کی ملازمت موان کی نخوشی اجازت موضف دن کی رخصت مرد با گھر خنف دن کوکہ کرجائے اسے دن بس می والبی مرناکہ گھروالول کونسٹونش نہ ہو، اوراگرانفافا ڈکنا باروکنا معمولی جند دن کے لئے ہو تو گھر بر ہواک وغیرہ سے اطلاع کردی جائے ناکہ گھروالول کو انتظاد کی تحلیب و پردیشانی نہ ہو۔

علمارا ورعلم دبن کی خدمت کوسب سے اعلی و انصل وا قدم خدم خیبی علما کی عظمت فلسمی خیبی علما کی عظمت فلب میں بہت زیا وہ ہو ،ا ورنبینے کا کام نہ کرنے والول برفعن و تشنیع واعتراض نہو۔

محمریح النّدعفی عنه حلال آباد صِنلع مظفر بگر- بوربی انڈبا

## تقريظ

مصرت مولانامفتى جمبل حرصاحب تفانوى بيلطيمفني جام ماشرفيبر- لامو

احقرنے پورا رسالہ بڑھا ہے تملیقی کامول میں کرنا ہیول کی نشاندہی کی ہے یسب کو گفنٹے ول سے کونا ہیول کی اصلاح کرلینی جا ہینے ایکونٹ شروع کر دینی جا ہیئے ۔ گاکونٹ شروع کر دینی جا ہیئے ۔ گاکونٹ کا ہیں کا بھی آ جائے گا۔ ورز کم سے کم کرنا ہی کو کونا ہی توجیب کر کہ جی نونین ہوجا ئے۔ اور دُعاکریں کہ اللہ تعلیٰ تعلیٰ من موائم رکھیں ، اور کونا ہیول سے پاک کرنے کی توفین عنا من فراتیں ۔

کونفنیم عمل کے فاعدہ سے ہرابکسی ایک کام ہیں بمشغول ہوگا۔ مگر دوررے طریفوں کوعیث نونہیں کہ سکتا۔ وہ بھی کام ہے۔ بہ بھی ،خلاتما وونوں کو عمدہ طریقوں کی توفیق دیں ۔

جین حدیثانوی ۱ جادی الاقل ۹۸ ه مفتی عاملیث رفیلیتر

## حضرت مولانامنی محمد کفایرت بشرصاحب بادی کا

## الشادكاني

سوال المدكرا عورتول كاتبلین كے لئے سفر كرنامع محرم كے درست ہے ہا ملا مردول كاتبلیغ كوجانا اورائيے الله دعیال كے نان ونفغه كا استظام ہى ناكردوں كاتبلیغ كوجانا اورائيے الله دعیال كے نان ونفغه كا استظام ہى ناكردا كمال تك درست ہے ہ

ما کیا تباین کرنا ہم سلمان مرد وعورت برفرض سے ایاداحیب یا سنت ہے ،
حواب استبیغ دین مسلمان بر بعبدراس کے مبلغ علم کے لازم سے لیکن
تبلیغ کی عرض سے سفر کرنا عمرانان بر فرص نہیں بکر صرف ان لاگوں برج بین
کیا جمت میں دکھتے موں اور فکر مانس سے بھی فارغ بول نبلیغ کے لئے سفر
کرنا جا زہے ۔ فرص ولازم برمسلمان کے ذر مذہبی ہے ۔ا ورعوزوں کا تبلیغ
کے لئے گھروں سے نکلفا زمار خیرالائم بیں نہ تقا اور مذاص کی احازت
معلوم ہموتی ہے کہ عورتیں تنہا تبلیغ کے لئے سفر کریں۔عورت کو بغیر محرم
کے سفر کرنے کی مبی اجازت نہیں ۔ ج فرض کے لئے بھی بغیر محرم
میانا جائز میں نوصرت تبلیغ کے لئے بیسے جا سکتی ہیں ۔ واللہ اعلم
میانا جائز میں نوصرت تبلیغ کے لئے بیسے جا سکتی ہیں ۔ واللہ اعلم
میانا جائز میں نوصرت تبلیغ کے لئے بیسے جا سکتی ہیں ۔ واللہ اعلم
میانا جائز میں نوصرت تبلیغ کے لئے بیسے جا سکتی ہیں ۔ واللہ اعلم

اكفاينت المننئ ملداصفحرا)

#### والمشاحرا الحرم ومم الرمن كرم

## سيث لفظ

#### عَمْدُهُ وَنُصَلِّحُ عِيكَ رَسُولِمِ الْكَرِيمُ

حمدوسلوۃ کے بعدیہ ناکارہ مولف رسالہ ہاء من رسامے کہ یہ ابک روشن فیفنت ہے کہ نمام علی وا دبان ہیں سے اسل من محدیہ علی صابحہ السافۃ والتحیۃ کوحسب ارشاء ربانی وکٹ اللہ جعلنا کھ اللہ وسطا ، اسی سری بنایا ہم نے تم کومندل المت مصنعت فولکوامت متوسطہ بنایا ہم نے تم کومندل المت مصنعت فولکوامت متوسطہ معتدلہ بنایا گیا ہے ، اور ہرما لمریں افراط و نفریط سے سبجا کر اس کے لئے اعتدال کواست محدیہ کی لیم اعتدال کواست محدیہ کی لیم نفریست معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سرحم میں ہرماط سے معندنا عندال کوالم نفریست معلوم ہوتی ہے کہ اکس کے سرحم میں ہرماط سے معندنا عندال کوالم فرا گیا ہے۔ تفریب محم میں ہرماط سے معندنا عندال کوالم محدید ہوتی ہے کہ اس کے سرحم میں ہرماط سے معندنا عندال کوالم محدید ہوتی ہو ہو ایات ہر بغور نظر کرنے سے اسل مت کی ہو صوصیت اجتماع کو ایات کی ہو صوصیت احتمام کو ایا گیا ہے۔ تفریب اور فاطری و واضح مہو جاتی اور فایاں نظر آنے گئی ہے۔

بین افسرس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ بہ امت مرحور اپنے عمل میں اس خصور بنا کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اور سلما نول کے تقریباً بہرکام میں صدود سے نعدی اور سنجاوز اور افراط و تقریبا کا ظہور و فرو برقا جا ہے۔ مال بیہ کہ دین کاسٹ بدہی کوئی شعبہ ایسا رہ گیا ہوجواس فراط و تقریبا اور سنجا وز صدود کا بہمرض سنجا وز صدود کا بہمرض عام طور بر دیکھنے ہیں آ رہا ہے۔

منجملہ دبنی شعبرل سے تبلیخ ودعوت سی دبن کا ابک ہم شعبہ می می می ملم دبن کی کمی اور صدو د تبلیغ سے اوا نفیت کی وجہدے بینتعبہ بھی افراط و تفریط سے محتفظ نہیں روسکا۔

جنائج بعبن توكول في توتبيغ ووعوت مبراس فدرا فراط سے كام لبار كهاس كومرطال بى اور يتخف كے لئے فرض فرار وسے دیا، اور بیض نے اس كی فرضيت والميتن س ابسا صرف نظركيا كدايث نابع فرمان اور زبيه بكران افراد كى اصلاح كى طرف سے يھى بالكل با عنائى اور بے نوجى كرلى -غرصنيكه افراط و تفريط دونول نسم ي كوناسيال ، وعويت وسبيغ كي كام مبريجي بإلى جاريبي بي -اگرج نفرلط بعنی صدسے کمی کروینے کی کوما ہی زیادہ عام مورمی سے حس کی وجسے امرا بمعروت اور نبي عن المنكر، اور عام وخاص تصبحت بي بهبت بي كمي بهوتي حاري ہے جس کا تدارک نہایت صروری سے مگرا سے ساتھ می افراط صدے بڑھانے ا ورغلو کا بھی بہت سے مقامات میں مشاہرہ مور ہاہے اور بیصورت نو مکنزت سامنے آنی رمتی ہے کہ جن لوگو ل کو ایک طرزخاص کے ساتھ وبنی کامول بیں کسی فدرجستہ لینے کی توفیق ماسل ہوجانی سے ریا تبلیغ میں جلہ وغیرہ دینے کا موقع میسراط ناسے بین میں سے تعبق لوگ اپنی اس معمولی دبنی صدو جد اور محدودسى ومحنت كوانا ابم اور شخص كے لئے اس كواس فدر ضروري سمجھنے مگنے ہیں کہ دہن کے دورے تما مشعبوں ، درس وتدریس ، تصنیف والبف وغيره كى فدر والبميت ان كے ول مل بانغه بالكل بانى سى نہيں رستى يا اس قدر كم موج فى ب كدوسرے تمام ديني شعبول يس كام كرنے كي حيثيت وينرور ٹا نوی ورصر میں رہ حاتی ہے۔ کا ہرہے کہ بیریمی افراط و علوسی کی ایک قابل

حدبہ ہے کہ جن اکا برعاما کرام اورمشائع عظام نے دبن کے منتلف منعدد ننعبوں میں ٹری بڑی اور گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اور اُنہوں نے اپنی تمام عمرس می دینی خدمات میں صرف فرا دی ہیں ، اور وہ حضرات شب روز اشاعن دین اور خواص وعوام کی ظاہری وباطنی تعلیم و ترسین کے فرمبن کی اسخام دہی میں مصروف ہیں - ابیسے حصرات برہھی اسی طرز مخصوص اورنظام فاص کولازم فرار دباجانا ہے اوراس طرز فاص برعمل بسرانہ مونے کی وم سے ا ن حصالت كويمي امرط لمعرون ا ورنهي عن المنكر كا تارك نصور كما جانا ہے - اور وبوں سے گذر کر زبانوں بربہ اعتزان آجانا ہے کہ وین مٹ را ہے اور بر حضرات نبلیغ نہیں کرنے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابسے لوگ نبلیغ و دعو ی حقیقت اوراس کی صدودسے نا دا فف میں ۔اس وجیسے وو ایک نظام خاص سی کونبلیغ دین کے فریصنہ کی ا وائیگی کیلئے صروری سمجنے میں اور جنفض اس نظام خاص برکاربندنه مواس کو به لوگ فرض تبلغ کا نارک سمجھتے ہیں ۔حالانکوسی غیبر واجب نظام عمل اورطراق كاركوانني البمبين في ونيا بكهاس كومفضور محيد لياحات باكسى مامور ببلي انجام بإن كامتنات ومتعدد جائز صورتول مي سيكسى أي خاص صورت كوسب كے لئے لازم بمجھ لینا ۔ حدود سے تجاوز كى وم سے اكس كو ا فراط کامصدای بنا دنیاہے جس کی فیاحت واضی ا وراس کا غلوم والظام ہے امتن مرومه کے مزاج معندل کے حب طرح تفریط مخالف ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کمی سل سلامی زندگی میں تعقل اور برعمل راہ اِنی ہے ۔اسی طرح افراط مجى اسسامت سے مزاج اعتدال کے موافق نہیں ہے ۔اسس افراط و فلو سے نظام امرّت مین خلل واقع موکرا خنلات وانتشار کا درواز د کھلتا اور دبني خدمات بين حرج ورخنه وافع مونے لكنا سے جبيسا كد بعض مقامات كا مال معادم مبُواہے کہ وہاں ، افراط فیلو اور صدود کی سمعابین مذکرنے کی وہ سے

ما بی افتاه ف وافتراق کا ایسا ناخش گوار ماحول بن گیا که اس نے ایک فت نه کی صورت افترا کری اوردبنی کا مول میں حرج واقع بونے لگا کیونکہ کسی دبنی نمان کے منعد وجائز طریقوں میں سے کسی ایک ہی طرز اورطریقے پر اس کو مقصد بنا کر حد سے زیادہ نرور وینے اورغلو کرنے کا بہلازی تنیج بنزنا ہے کہ دبنی حلقوں میں ایس محد سے زیادہ نرور وینے اورغلو کرنے کا بہلازی تنیج بنزنا ہے کہ دبنی حلقوں میں ایس کی میں وان منشار بیدا ہوکر اتحا وامت اور نظم ملت بارہ بارہ ہونے لگنا ہے ساس کے علاوہ کسی وو سرے جائز طریقے بہر دینی فدرست سے انقباض اور گرافی کا مونا وافی کے علاوہ کسی وو سرے جائز طریقے بہر دینی فدرست سے انقباض اور گرافی کا مونا وافی کو مونے کے ساتھ عدم اخلاص کی بھی فشانی ہے ، جیسا کے مطاب کے عظام نے فرا با ہے کہ یا

دو اخلاص کی فشانی بر ہے کہ اگر اسی کام کو دوسر سے با تز طریقہ برکرنے مگے ۔ نوخوشی موکہ مہارا کا تھ بٹایا اور گرانی مو اور ناگواری موکہ بر دورس سے طریقہ برکام کیوں منٹروع موگمیا، تو بر عدم اخلاص کی فشانی ہے ۔

ابسے لوگوں کی اصلاے کے لئے حصریت مولانا ابرارائی صاحب
ہرووئی منظلہ العلا فی خلیفہ حصریت مجم الامت نفانوی ہت افتہ علیہ کا طفوظ ذیل
ہروفت پیش نظرر کھنے ،اور زیادہ سے زیادہ نوج کے قابل ہے ۔ارشاد فرایاکہ
" دین کے ہرخادم کو جاہیے کہ دبن کے دوسرے خاوموں
کوابنا دفیق سمجھے فرین منسمجھے اسی طرح ہروینی ا وارہ کیا۔
میں ہرجاعت کے فعام دین کو دوسری جاعت کے خدام دین
سکے بارہ میں برگانی اور حسدا و رغیب واعتراض کا دروازہ
بندم وجانا ہے اور فراق سمجھے سے سب فتنوں کا دروازہ کے اسی میں برگانی اور حسدا و رغیب واعتراض کا دروازہ

الله تبليغ وين ، شه محالس البرار ملاا ـ

مفصد به به کردین کے اسس شعبہ بیں میں علم نہ ہونے کی وصر سے جوملی یا اعتقا وی افراد و تفریط بایا جا آہے۔ و گھ قابل اصلاح ہے اور اس کی اصلاح کی صورت مولانا ابرائی صاب میں اس مام طور بر دین حلفزل بیں کیا جا رہا ہے ۔ چنا بخر حضرت مولانا ابرائی صاب فرطان البایات المصلاح المنکرات فرطان البایات المصلاح المنکرات الحکام تبیغ کیا بیں۔ ایک نہایت جا مع اور مفیدرسالہ تا بیت فراکر شاقع فرطایہ اسس میں بری تفصیل و بسط کے ساتھ تبیغ کے حکام اور فضائل کا بیان فرادیا گیاہے اسس میں بری تفصیل و بسط کے ساتھ تبیغ کے حکام اور فضائل کا بیان فرادیا گیاہے جزاھم الله خبراً۔

بای بهر دعت و تبلیغ کے آ دائے احکام اور اس کے اصول وصدود کی نیادہ
سے زیا دہ اشاعت و تبلیغ کی مزورت کا احسان عام مجنا جاریا ہے خصر منا تبلیغ کے لڑا کا کی نئری خیریت کی دفاوت کی دفروت کا احسان برختا جاریا تھا۔ اس لئے یہ رسالہ
بنام "دعوت بیلیغ کے آ وائے احکام اور اس کے طربی کا رکی نشرعی چیٹریت "
اسی مزورت و منفصد کو بیش نظر رکھ رکھا گیا ہے۔ اگر اصلا کی اور تبلیغی کام کرنے
والے حصرات اس کو بیش نظر رکھیں توا میدہ کہ یہ رسالہ ان کے لئے رہنا اور شعبی اور منفی خاتم پائے بنان صفرت مولانا منفی
فرائی و ماس رسالہ میں اگر جر زیا دہ مواد مفتی خاتم پائے نشان صفرت مولانا منفی
محد شفیع صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ کی تغییر میا دی انقران اور حضرت مولانا
عبد الباری ندوی مرحوم دخلیفہ حضرت کیم الاثات تھانوی کی کی تالیف تجدید بینے و
تعلیم سے حاصل کیا گیا ہے۔
تعلیم سے حاصل کیا گیا ہے۔

مگر جزیم عبارت کی ترتیب اور نمانج کے استبناط میں اس ناکارہ کے انفی علم وفہم کا بھی ذہر ہے۔ اس لئے ناظری کرام سے درخواست ہے کہ اگر کسی ظری خالف کا اور فورگز انشت نظر آئے نواس کو کسی جماعت کی مخالفت با گرمی تعصیب برجمول کرئے کی بجائے از راہ نصیحت وخیر خواہی ناکارہ کو مطلع فرا کر ممنون فرا با جائے۔

احفرت مزیدا لحمینا ن کے لئے ، مولانامفنی جبرا حمدصاحب نظانوی دم فیوضهم کو بھی بررسالہ دکھالبا سے ، موصوف نے اس پورے رسالہ کو ملاحظہ فرماکر اکسس میر چند کھانت بھی ارفام فرائے ہیں، اور اکس رسالہ کا نا ریخی نا م اسالیب اشبلیغات اسالیب اشبلیغات

اجوكم اكس رساله كى طباعت كاسال ب ) منجويز فسنسرما باب .

وعاد كم المسرن نعالى اكس رساله كومفبول اور نافع بنائيس ايين
ان اديد الاالاصلاح ما استطعن وما توفينى الآبالله عليه توكلت والميه انيب - فقط

\* \*

سستبدعبدانشکورندمذی عفی عنه مدرسه عرببه حفائبه سامبوال ضلع مدگودها مردسه عرببه حفائبه سامبوال ضلع مدگودها مردوالقعده ۱۲۰۹۵ ه

•

بهمالا المرابع وعوت ببلغ سريد و ارم وعوت ببلغ سريد اواب احكام اوراسك طرق كاركي مشرعي حبيب

ووت کے نظام می بلافے اور تبیغ کے منی پہنچائے کے بی انبیا بلیم الصلاۃ و السلام کا بہاؤم المنظم می بلافرمن منصی لاگر اللہ کا بہنچاں کا مرت بلانا اوران کو احکامات البرکا بہنچاں کام تندیات برت و رسالت اس دعوت و تبلیغ کی نشریحات و تفصیلات بیں۔ حضوراکرم ملی الله علیہ و کم کو دعوت کا حکم ، اور آواب دعوت کی تعلیم ، قرآن کی محضوراکرم ملی الله علیہ کو موحت کا حکم ، اور آواب دعوت کی تعلیم ، قرآن کی میں حضور میں الله علیہ کی ماص منعت ، ماعی الی الله لا الله کی طرف بلانے والا) مورا اور تبلیغ احکام بر آپ کا مامور مو الله فیکور ہے ، اور اس دعوت و تبلیغ کے موزا اور تبلیغ احکام بر آپ کا مامور مو الله فیکور ہے ، اور اس دعوت و تبلیغ کے لئے اصول وا واب کی بھی تعلیم دی کئی ہے ۔ ارشاو ہے

اُوع اللہ سِنِیلِ دَیاتَ یا لُوکنَہ ہِ وَ المُوعِظِیّ الْحَدَیْتَ وَجَادِ لَلْهُ مُنْ اللّٰ وَاللّٰمَ مِنْ وَجَادِ لَلْهُ مُنْ اللّٰ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُورَا وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُورِاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُورِاللّٰمُ وَاللّٰمُورُاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

آب اپنے رب ک راہ ربین دی اسلام یا کی طرف وگرں کومکت اوراجی نصبہت کے ذریعہ بلدیتے اوران کے سافع اچھے طریقہ سے بھٹ کیجئے۔
میمت سے وہ طریقہ وعوت مرا دہے جس می مفاطب کے اصول کی رعابت سے البین مدبیراختیار کی گئی ہوج دخاطب کے ول پرا نزا نداز ہوسکے ونصیحت سے مرا دیے ہے کہ نجر خوابی وہمدروی کے جذبہ سے بات کہی جا ہے اورا تھی نصیحت سے مرا دیے ہے کہ نجر خوابی وہمدروی کے جذبہ سے بات کہی جا ورا تھی نصیحت سے ما دیے ہے کہ عنوان می نرم ہو لا لواش تو ہن می فرام در انتظاری اور البیکے طریقہ

سے بحث کرنے کامطلب پررا ہے کہ اگر بحث دمبا حثہ کی نوبت اکبائے تر وہ بھی
مشرت ا ورخشونت سے اور مخاطب پر الزام تراشی اور ہے انعانی سے خالی ہونا چاہئے
اور گفتگو میں لطف ا ور نری اخذیا رکی جائے۔ دلائی ایسے معردت وشہور پی سکتے
جائیں حب کو مخاطب آسانی سے مجد شکے اور اس کے شکوک دکور مہوں۔ قرآن کریم کی
دور مری آیات اس بر گواہ بی کر مجٹ ومباحثہ کا پرط بقید صون مسلا فول کے ساتھ
خاص نبیں ، اہل کنآب کے جاوہ میں بھی قرآن کریم کا یہی ارشا و ہے۔ اور ایک آ بت
میں حصرت مُری و جارون علیہ جا اسلام کو قولالا قولا لینڈ کی موایت وے کر یہ
بھی تبلادیا کہ فرعون میں مرکش کا فرکے ساتھ بھی یہی مطعت وزمی کا طریقیا اختیار

اورفلام ہے کہ یہ آیت مکورہ میں دعوت کے لئے بین آ داب کا ذکر فرایا گیا ہے۔
اورفلام ہے کہ یہ آداب وعوت ہم مخاطب کے سلنے استعال کرنے ہیں کہ دعوت
میں سب سے پہلے کہ مت معے نما طب کے حالات کا جائزہ لے کراس کے نما سب
کلام تجویز کرنا ہے۔ بھر اکس کلام میں خیر خواہی بمدردی کے جذبات کے ساتھ
لیسے ستواہد و دافیل سامنے لافا ہے حب سے مخاطب ہوسکے اورطرز کلام ابسا
مشققان اور نرم رکھتا ہے کہ مخاص کو اکسس کالیقین ہوجائے کہ یہ جمجے کہ ہے
بیں یمبری بی صلحت اور خیر خواہی کے الئے کہ رہے ہیں۔ فیصے مشر مندہ کرنا
یا میسری حیثیت کو خووج کرنا ان کا مقعد نہیں۔

فلاصریہ ہے کرامل امول دعوت دوہیں ۔ محکت اور موعظت جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہوئی جا ہے ۔ رخواہ فاص کوم و باعوام کو ۔ البتہ دعوت مبرکسی و تعدید البت دعوت مبرکسی و تعدید البت لوگوں سے بھی مسابقہ برج جا آ ہے ۔ سیرشکوک واو وام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث ومباحثہ بر آفادہ مرتو ایسی حاکت بیں مجاولہ کی تعلیم دی

می ہے مگراس کے ساتھ ہی جا آئی ہی آخس کی تبد لگا کر نبلا دیا کہ وہ مجا دلہ ہی ۔ ابھے طریقہ اور مناسب اندازسے ہونا جا ہیں ۔ ابھا علیہ ماسلام کی وعون و بہتے ہے۔ ابھا ملک مراب اور کفار کیسا تھ ان کے ان مجا ولات کی رجو ابنے معاند اور صندی قرم کے مقابد ہیں گئے ہیں جملی تنزیج سے قرآن کرم بجرا ہوآ ہوا اس میں کہیں بینظر نہیں آتا ۔ کرکسی اللہ کے رسول نے می کے خلاف ان برطعنہ رن کی کرنے والوں کے حواب میں کوئی تقبیل کلمہ بھی بولا ہو۔

وعوت و نبینے کی رقے ایم الات کے علاوہ وعوت و تبینے بیں مخاطب اور موق کے مناسب کا م کرنے بیں کی اندا اصول اور عنوان و تعبیر بیں حکمت و مصلحت کی جررعایت بر کھی اندبا علیہ السام نے اختیار فرائی بیں ۔ اور وعوت الی امنڈ کے قابل فرل اور موثر بیانے کے لئے جوط زعمی اختیار فرابا ہے ہی ورامس وعوت و تبینے کی روح ہے ۔ نموز کے طور پر چند مثالیں پریش ہیں ۔ ورامس وعوت و تبینے کی روح ہے ۔ نموز کے طور پر چند مثالیں پریش ہیں ۔ وعوت الی امنڈ کے بینے بیانی آواب ارسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو دعوث تبین اور وعظ نصیحت ہیں اس کا بڑا لھا ظررتها تھا کہ مخاطب پر بار و ہونے بائے۔ اور وعظ نصیحت ہیں اس کا بڑا لھا ظررتها تھا کہ مخاطب پر بار و ہونے بائے۔ اور وعظ نصیحت ہیں اس کا بڑا لھا ظررتها تھا کہ مخاطب پر بار و ہونے بائے۔ اور کی باتیں سننے سے اکٹا ما ٹیں گئے ۔ ان کے لئے بھی آب کی عاوت مُرار کہ یہ ہفتہ کے دیون دقول میں فرانے نفے۔ ایک کے دیون دول میں فرانے نفے۔ ایک کے دیون دول میں فرانے نفے۔ ان کے لیے بھی دول میں فرانے نفے۔ ان کے دول میں فرانے نفید کی دول میں فرانے نفید کے دول میں فرانے نفید کے دول میں فرانے نفید کے دول میں فرانے نفید کی دول میں دول می دول میں می دول میں دول میں

صبی بخاری بی معنوت عبدالید این سعود کی روابیت ہے کہ اکفون مسل الند این سعود کی روابیت ہے کہ اکتا ذہار مسل الند الم من بند کے دیں ایا مہی ہیں وعنط فروا نے نظے ۔ ناکہ م اکتا ذہار اور دو در دول کو بھی اب کی طرف سے بہی ماریت منی ۔ آپ کا ارنشا دگرا می ہے ۔ آپ کا ایک ہے دو کا ایک ہے دو کا کہ ہے دو کہ ہے دو کا کہ ہے دو کہ ہے دو کی کھونے کے دو کہ ہے دو کا کہ ہے دو کہ

وگول برآمانی کرد دشواری زبیداک و اوران کوا منزی بصت کی و شخبری سنا و مادس یا متنفر ندکرو

آج كل جروعظ وتبلين كا انربهت كم مؤماً ہے اسس كى بڑى وجريہ ہے كم عموماً اكسس كام كے كرنے والے إن احتول وآ واب كى رعا ببت نہيں كرتے ركمبى لفريدي، وفت بے وفت نصیحت ،مخاطب کے مالات کومعلوم کتے بغیراس کوکسی کام پر مجبور کرنا ان کی عاونت بن گئی ہے۔ رسکل اسٹر ملی اسٹر علیہ سیلم کو و عوت واصلاح کے کام میں اس کا بھی مڈا ابتام تھا بھر مناطب کُ بکی یارسواتی مزمو۔ اس کے جب کسی شخف کو دیکینے کرکسی علط اور رہے کام میں مبتلاہے تواس کو راہ راست خطاب کہنے كر برجائة مجيع كومخاطب كرك فرمانت نفي مابالًا قوامٌ يفعلون كذا - توكول كم كيا مركباكه وفلال كام كين بي واس عام خطاب بي سي كوسنانا اصل تفصود مراً وه وہ مبی شن مینا ، اورول میں شرمندہ مورا سکے حبیر زنے کی فکر میں لگ جانا تھا۔ انبیاء عليهم السلام ك عام ما دنت ببي نني كدمنا طب كون شرمندگ زولات في نفي اسى لنته معين اوقات جرام مخاطب سے مرزد مواہد راس كوابني طوت مسوب كرك اصلاح كى محسشن فرانے سررولیسین ہیں ہے وَمَالِیَ لَا ٱعْبُدُ الَّذِی فَطَهَ فِي وَالْسَبِيلِ تُنوحَمُونَ يعنى مجه كيابوكياكم بي اين بيدا كرف والي عبادت ذكرول -فاصدر بسول توم ونت عبا دبن مين شغرل شف رسنانا اس مخاطب كونها جرعبا دست مِن شغول نهيب سيد سكر اس كام كوابني طوت منسوب فرما بار

آجکل اقل نو وعون واصلاح اور امر بالمعرد من اور نبی عن المتکری طرت و معبان می ندر با - اور جراس مین مشغول می بی انبول سنے صرف میں جنا اور معبان میں ندر با - اور جراس مین مشغول می بی انبول سنے صرف میں میں مناور اس کی توہین و مخفیے کورعوت و تبلیغ سمجھ لیا عبد رہائے اور اس کی می توہین و مخفیے کرونے و تبلیغ سمجھ لیا ہے رہ خالات سنت مرف کی وجرسے می موثر و مغیر نہیں ہونا ، و اس محفظ رہتے ہیں

کوم نے اسلام کی طری خدرست کی اور حقیقت بی وہ لوگول کو متنفر کرنے کا سبب بن مسید میں -

ایک ضروری تنبید :- قرآن کریم نے معبادلہ بیں بالتی ھی احسن کی نیدلگا کر میں طرح یہ بنا دیا کہ وہ نری نجیز جائی ا در مهددی کے جذبہ سے ہونا چاہیے اوراس میں طرح یہ بنا دیا کہ وہ نری نجفیہ سے کی اجتما ہے کرنا جاہیے اسی طرح اس کے احسن ہونے ہے گئے بہتی صروری ہے کہ قوہ نو دشکم کے لئے معنز نہ ہوجائے ،کداس میں اخلاق مقدید ،حسد منبی نہوری ہے کہ قوہ نو دشکم کے لئے معنز نہ ہوجائے ،کداس میں اخلاق مقدید ،حسد منبی انہو ہوئے۔ مردوسیانی مصلح کے لئے اس نبید ہوئی نظر رکھنا اور خودکو اخلاق رفوی سے بجانا المردوسیانی وصلح کے لئے اس نبید ہوئی نظر رکھنا اور خودکو اخلاق رفوی سے بجانا ا

وعوت بنیمرا نک اصول میں جو ہدا بہت فرآن کرم میں حضرت موسی و یا رون اللہ استان مرکبی استان کے اللہ بنا تعداد بت کرون اللہ استان میں کے لئے نقل کی گئی ہے۔ بیغی فقولا لگ قولا بہتنا تعداد بتا کو بیت کرون اید و میجد سے با فر جائے۔ اس میں بہای مواہد کے اصلاح وہ این کا فریعد النجام دینے والوں بر لازم ہے کہ مخاطب کے مواہد کے دونوں بر لازم ہے کہ مخاطب کے

ساتھ، ہمدروانہ انداز سے بات نرم کریں ناکد اسس کوغور و ککر کا موقع ہے۔ اولتہ تعالی کے علم میں تفاکہ سندعون ابنی سکرشی اور گراہی سے بازائے والانہیں ہے بھر ا بینے بہر مرکز ابنیا ہوں کے ذریع خان خدا سرچے سمجھے پر مجبور مرکز بہر بینی وال کو اسی احدُل کا پابند کرنا تفا ہوں کے ذریع خان خدا سرچے سمجھے پر مجبور مرکز خوان کو المان کے خوان کو مبایت ہو بانہ مو مگراصول وہ ہونا خوان کو مبایت ہو بانہ مو مگراصول وہ ہونا جائے۔ فرعون کو مبایت ہو بانہ مو مگراصول وہ ہونا جائے۔ ورعون کو مبایت ہو بانہ مو مگراصول وہ ہونا جائے۔

آواب عوت ونیلنع کا کلملہ اور وعون کو استمال کرنے کے باوج دجب کا طب
حق بات کو فبول نرکرے۔ توطیعی طور برانسان کوسخت صدمہ بہرنجا ہے اور بعض اوق اس کا براخری مہوسکتا ہے۔ کہ وعوت کا فائدہ نہ ویکھ کر آ دھی پر مایسی طاری ہو حبائے ،اور کا مہی چھوٹر نیکھے اسس گئے اِنَّ دَبَّكَ هُواَ عُلَمُ بِبَنُ صَلَّ عَنُ سَبِیٰ لِهِ عَلَمَ مُوا عُلَمُ بِبَنُ صَلَّ عَنُ سَبِیٰ لِهِ عَلَمَ مُوا عُلَمُ مُوا عُلَمُ مِن وعوت ی قوم وَ اُن دَبِیْ اُن کُوا عُلَم مُول کرنا با در کرنا اس میں ذائب کو اصول سے مہ فوم مون دعوت ی کو اصول سے مہ کے مطابق اوا کر وبنا ہے۔ آگے اسس کو قبول کرنا با ذرکرنا اس میں ذائب کو فی وقل ہے نہ ومدواری کے صرف اونڈ تعالی ہی کا کام سے۔ وہی جانتا ہے کہ کون گرا ہ سے کا اور کون جابیت پائے گئا ۔ آ ب اس نمو میں نہ بواں ماس سے علوم نہوا کر بہر بھری آ داب دعوت ہی میں مہت د باریں ، مائیس نہ ہوں ۔ اس سے علوم نہوا کر بہر بھری آ داب دعوت ہی کا تکملہ ہے۔

ا نم بنزن امن موجود و کول کے نئے کالگی ہے کیونکہ تم نیک کاموں کا مکر تے موا در برے کاس کے دوکتے ہو "

اکس آیت میں چری احت پر امر با لمعرون اور نہی عن المنکر کا فریعنہ عائی کیا اسس آیت میں چری احت پر امر با لمعرون اور نہی عن المنکر کا فریعنہ عائی کیا جہ داور دور رسے امتوں پر اس کی نعندیت کا سبب ہی اس خاص کام کو بنالا با اس حاص کام کر میں العقد علیہ وسلم کے ارتنا دات اس بارہ بی مینی دی ب

والذى نفسى ببد ه لتامرون بالمعرون ولنفون عن المنكر اولبو شكن الله ان يبعث عليكم عذاباً من عنده تمرلتدع عند قلا يستجيب لكد-

قسم ہے اس وات کی جس کے تبضہ میں میری مان ہے کہ تم مزور امر ما ہموہ اور نہی میں میں میں میں میں است کہ تم مزور امر ما ہموہ اور نہی من المنکر کرتے رہو۔ ورفہ قریب ہے کہ اللّٰہ تنائی گہنگا رول کے ساتھ تم مسب برمبی اپنا عذا بم بیجیدے اس وقت تم خدا نعائے سے دُعا ما تکو گے فوقبول نہ ہوگی ''

ایک حدیث بی ہے کہ

من وای منکم منکراً فلیغیره بیده فان لعرب تنطع فبلانه وان لعرب تنطع فبلانه و دالا اعتمان و ان لعرب تنظم فبقلبه و دالا اعتمان و بین ترمی سے جنب کو گئاه مرا مرا مرا دیجے تو اس کرجا ہیے کہ اپنے اور تو سے اس کردک دے اور اگر بیمی ذکر سے توزبان سے روکے اور بیمی ذکر سے توزبان سے درجر کا ایکا ن ہے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سجھے اور با وفیا درجر کا ایکا ن ہے ۔

ان آبات و روایات سے بہی تا بت ہوا کہ ا مربا بعودت ا ورنہی عن المنکر امّت کے ہرفرو برلازم ہے - منیلنے وارث و میں ندر ہے بغدراستطاعت ابت قام احکام نئر عیک طرح اس برای برای برای گرفت واستطاعت براحکام دائر برل گے جس کر جنی قدرت برداننا ہی امر بالمحروف کا فریعنداس پر عابقہ مردکا۔ ابھی جرمد بنے آپ نے دیمی جو ساننا ہی امر بالمحروف کا فریعنداس پر عابقہ مردکا۔ ابھی جرمد بنے اس میں استنطاعت ہی بر عدار رکھا گیا ہے۔ اور آبت ، فاصد ع بدا تنوه موسک نازل مونے سے بہلے رسول کرم می الند علیہ وارشاد کا سلسلہ بھی خفید بھر می بھر کرم بادت اور تولی دون دون و و کے سانند جاری تھا۔ کیو کم انہار وا علان میں ہی ایک ، دو، دو، قرو کے سانند جاری تھا۔ کیو کم انہار وا علان میں مراک کا ایر در ابن سے نروک کے نزر بان سے ردک اور زبان سے رکھ اور زبان سے ردک اور زبان سے ردک اور زبان سے ردک اور زبان سے ردک دور بات سے مراسمے ،

ظاہرہ کہ زبا ہ سے روکتے پر قدت نہونے کے یہمنی توہی ہیں کہ اسس کی زبان ہوکت نہیں کہ اسس کی زبان ہوکت نہیں کہ سکتے۔ بکد مرادیبی ہے کہ اس کی بنائی تعمان بنج جائیگا اس نے بنائی دور استر بنقعان بنج جائیگا ایسی حالت میں استی تعمین کو قا دو ہم جما مبائے گا اورام با بعودت اور نہی عن المنکرک ترک پراس کو گھنگار نہ کہا جائے گا ہے استدھا عت و قدرت ہرکا مرکی حدا مرتی ہے امر با بعودت کی قدرت ہرکا مرکی حدا مرتی ہے امر با بعودت کی قدرت ہرکا مرک حدا مرتی ہے مراح مرح میں موجی کو فود ہی معروف و منکری نیز نہ ہو یا اس مسئد کا پور ہم مرد میں مندکر کے نیک نیز نہ ہو یا اس مسئد کا پور ہم مرد و دواگر دوسرے کو امر با بعودت یا نہی عن المنکر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ کہ نہو دواگر دوسرے کو امر با بعودت یا نہی عن المنکر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ کہ بنا پر بائے اصلاح کے فساد ہرگا ، اور بہعد ممکن ہے کہ دوا بنی نا دا قعبت کی بنا پر بائے اصلاح کے فساد ہرگا ، اور بہعد ممکن ہے کہ دوا بنی نا دا قعبت کی بنا پر کسی مردون کو من کرسنے گئے ۔ اس سے چھنے فو تو در دول یا لیک

صاحب مودت پراسی، طاقت کیموانق و ازمعزت منی تبیل حدصاحب نخانوی ،

منكرسے وانعن نہیں السس بریافر بیند توعاید سے كروا تغیبت پیدا كرے۔ اوراحكام مشرعيه كمعروف ومنكركا علم حاصل كرساور بجراكس كمصطابق امر بالمعوف اورنهي عن المنكري خدمت النجام دس ييكن جب بك اس كا تغيت نہیں۔اکس کا اس فدمت کے کئے کھڑا ہونا جا ٹرنہیں جیسے اکس زمانہ میں معین جابل وعظ کھے کھوے موجاتے میں مندانہیں فرآن کاعلم سے ندحدیث کا، با ببنت سے عوام سُنی سنائی ، غلوبا تول کو ہے کر لوگوں سے جھگڑ نے سگتے ہی ، کہ ابساكرو يرطرن كاربجائ معانثره كے درست كرنے كے اور زيادہ بوكت اور حبنگ وجدل كاسبب مونا ب نبى كرم صلى الله عليه وسلم كارنتا وات ، من دای منکه می اس طرف می اشاره ب کدا مر بالمعروف اورنبی عن المنکد محا فرلطبه اكسس وقنت عايد موكا جبكه كوني نشخص ابينے سامنے منكر كو برتے بروئے ديمجھ مثلًا ایک فیص دیجے را سے کہ کوئی مسلمان تداب بی را ہے ، یا ج ری کررا ہے یا مسی غیرعورت سے مجراند اختلاط کر رہا ہے نواکس کے ذمرہ واجب موگا ،کہ اپنی استطاعت و فدرت کے مطابق السس کو روکے ادراگراس کے سامنے پر سب کچھ نہیں ہورہا نویر فرلینداس کے ذر ترنہیں۔ مید برفرلینداسسامی حکومت كا ہے كم موم كے جرم كى تقیق و فنیش كركے اس كومنرا دے۔ امر بالمعروف مين فصيل المتخف برائس كا قدرت كم مطابق امر بالمعروف ولی اورنہی عن المنکہ واجب ہے بیکن اس سمے وحوب میں بیغصیل ہے کہ امور واجہ ہیں معروت کا ا مرا ورمنگرسے نہی کرناوجب اودا مؤرستمدين منخب سے، مثلاً ماز يخكان فرض سے . توبرخص برواجب موكا کم بے نمازی کو وصیت کرے اور نوافل مستخب میں اس کے تصبیحت کرنامستخب موکار ا بک صروری اوب اسس کے علاوہ ایک منروری اوب برمی شی نظر رکھنا

مرگاکہ مستعبات میں مطلقاً زی سے اور واجبات میں اولاً نری اور نہ اضے برختی کی مجمی گنجائش ہے ۔ اسمبی لوکست بیں با مباحات میں توسختی سے روک اور تے میں لیکن امور واجبہ اور فرائض کے نرک برکوئی ملاست نہیں کرتے ۔ اور فرائض کے نرک برکوئی ملاست نہیں کرتے ۔

جس مگر مخاطب کے ماننے کا گھان غالب مواسی جگہ بر برائی سے روکنا اور منع کرنا فرض ہے۔

حس مجر بات سنتے اور ماننے کا احتمال خالب ہو وہا ل مشائح اور علما پر بکر ہمسانا ن پرجس کو اس کا جرم وگناہ ہونا معلوم ہو۔ فرمن ہے کہ گناہ کورو کئے اور منع کرنے ہیں۔ منغدور بھرکوسٹ ش کرے خواہ ہا تھے سے با زبان سے یا کم از کم ایسے والی نفرت وا عراض سے اور جب جگر خالب گمان بر ہو کہ اس کی بات ذمنی جائے گی یا بر کہ اکسی حالت ہیں منع کرنا جائے گی یا بر کہ اکسی حالت ہیں منع کرنا اور روکم تا فرض فرنسی ربہنا مگ افضل و اعلیٰ ہم مال سے یعدن تعمیم الامن نفاذی رحمتہ الدر من فرنسی دبنا مگ افضل و اعلیٰ ہم مال سے یعدن می کم الامن نفاذی رحمتہ الدر مناو فرانے ہیں۔

امر با کمعوون کے دجب کے دونتر لیس بی ۔ ایک تو مخاطب سے توقع موقید لکی ا در کم اذکم کسی ضرر کا خوف نه مر ۔ اور ایک بدک فنا طب کواس کا علم نهر اور اکثریم ہے کہ جاں علم نه مو و بال توقع مرتق ہے قبول کی اوراگر علم مرتو اکثر ناگواری کا سبب موتا ہے !!

جب سے سا اوں نے اس فریقہ کو نظراندازکر دیا اور جرائم کی روک نفام کو صرف مکومت اور اس کی پرلیس کا فرض سجھ کر خود آس علیجدہ ہو بیٹیے نواس کا نتیجہ دی مرف مرکب سے مراج کے ایم فرآن ورد ش

ك افامات اليوبيديم طفرظ مدم ا

من امر بالمعروف اورنهى عن المنكر برخاص طورسے زور دیا گیا ہے ۔ فران نے اسس كام كوا متت محدير كخصوصيات بس شما رفرابا بها اوراس كفلاف رزى كرف كوست محمنا ہ اورموحبب عذاب فرار دبا ہے۔ حدیث بیں رشول کرم صلی المتد ملبہ و م کا ارشا و ب كرجبكسى قدم بركنا و محاكام كقي جائي اوركوني آدمى اس قوم بير ربها بياور ان كومنع نهين كرنا نوفربيد مے كه الله تعالى ان سب توكوں برمنا با بمي دے ا عوام کا نوکیا و کرخواص علاً وسلیا میں اسس صنوریت کا اصالس بہت کم ہے۔ برسم الباكباب كدابيض عال درست كفرجانس فدبها في سے - دور رول كى اصلاح کی فکرگویا ان سے ذمہ ہی نہیں بھراکہ کچھ لوگ دعوت اصلاح کے فریفیہ می طرف توج دبنے تھی ہیں۔ نو وہ فرانی نعیبات اور دعوت مینمراند کے اصول مر الم واب سے فا سننا ہیں۔ لے سوچے سمجھ حس کوحس وقت جوجا با کہ ڈالا وربہ معجد بين كم البا وض المكردا ب ما لاكد برط زعل سنت البيارك خلات مونع ك وجسط لوكول كودين اوراحكام دين برعن كرف سي ورزباده وويونيك

افرند مروف کامعیب اسب براند بی دعوت داصلاح کاکام بوری طرح موزند نم موند به برای کارند کرد مرف کا کام بوری طرح موزند نه موند به برای کورند کرد موزند نه موند به برای کارند کرد موزند کرد موزند موزند کرد کرد برای کارند کرد کرد برای کارند برای کارند با در آخرت سے فائل مورک بی دور موزند برای کارند بابد موزند کرد برای کارند بابد موزند کارند بابد موزند کرد برای کارند بابد موزند کرد برای کارند بابد موزند کرد کارند کارند

"آ فرزار بی بہت سے لوگوں کے قلوب اوندھے ہوجا کی گے۔ <u>کھلے بڑے</u> کی بیجان او عبائز ناما زکا اتمیاز ان کے دل سے آ کھ جائے گا ی اکس اہم فریقیہ مینی امر با معروت اور نہی عن المنکر کی اوائیگی کے سلط صنوری ہے کہ است میں ایک جماعت مام دعوت وارث وہی کے لئے آنام میں میں ہے۔ اکس کا وجیفہ ہی یہ ہوکہ لینے قول دعمل سے لوگوں کو قرآن وسنت کی المن بلاشے اور جب لوگوں کو اچھے کا موں بی سست با برائیوں میں مبنی دیکھے اس فت کہ کا جب کا قرآن کی طوف منزم کرنے اور برائی سے روکئے کی اپنے منفدور کے موانی کو تاہی میں کہ ہے۔

میکن ظاہر ہے کہ بہ فریضہ مکمل طور براسی قفت ا داکیاجا سکتاہے جب
اکس جا عنت کومسائل کا پراعلم بمی ہو اورا مربا لمعووت کے اداب وطریقے بج بنت
کے مطابق ہمس کومعلام ہول۔ این ذبل بس الیبی فاص جاعت جس کا وظبینہ وطونت ای اینے اور نہی کا منطب کا منطب کو تباہ نے ہوئے فوت اور نہی کا انگر موری صرورت وا بھین کو تباہ نے ہوئے فوطا بے ہے۔

ولتكن منكدامة يدعون الى الخشيروبإمروق بالمعروف و بهخون عن المنكر

اور نیاب کاموں کے کرنے کو کہا کریں۔ اور برئے کاموں سے روکا کریں ۔
دور نیاب کاموں کے کرنے کو کہا کریں۔ اور برئے کاموں سے روکا کریں ۔
دور نیکن من کھ اشت بی براسٹ روسے کو اکس جاعت کا وج دُفروری سے ۔ اگر کو تی حکومت بر فر بین برگا کہ وہ ابی سے ۔ اگر کو تی حکومت بر فر بین برگا کہ وہ ابی جماعت فائم کریں۔ پھر اکس جاعت کے بعض اہم اوصات اورا تبیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر کیا جدی دو الی للے بدیعنی اکس جاعت کا بہلا انتیاز خصوصی بہ ہوگا کہ کو تی ہوگیا ۔
کو تی جو نے فر کیا جدی دو الی للے بدیعنی اکس جاعت کا بہلا انتیاز خصوصی بہ ہوگا ۔
کو تی جو نے فر کیا جدی دور الی اللے بدیعنی الی النی دو اس کا مقصد اعمالی ہوگا۔
کو تی جرسے مراو کیا ہے ، در اس کا احت میں احت کے اس کی نفسیر ہیں انتی خیرسے مراو کیا ہے ، در اس کا احت میں احت کے اس کی نفسیر ہیں

مي ايث و فرايل .-

الخسيوه واننباع القتوان وكشنتى معنی خیرسے مراد قرآن اورمیری شنت کا انباع سی کے خصيد كي اس سعه زباده ما مع اور انع تعربين نهبس موسكني ركورا وينتمر لعيت اس بي آگيا پيرديدعون كوهبيغ مضارع سے لاكر نبلايا كماكسس جما عنت كا وظيف مهی دعون الا انخبر موگا میعنی دعوت الی الخرمی سلسل ا ورنگا نار کوشنش ان کا در مینیمو امر بالمعروف اورنهي عن المنكر ينصر ليمجها ماسكما تضا كه اسس كي منرورت نعاص موانع برموكي حبب ومشكرات وتمع مائي، تيكن ببد عون الخ المنبركر كرتلا وبإكه السس جماعت كاكام وعونت الاالخير بموكا راكرج السس وفت ملكات موجود نهرول باکسی فرض کی اوائیگی کا وقت نهمورتنگا آفتاب بحلنے کے بعدروال بک ماز محا دَّنت نہیں نیکن یہ مجاعبت اکسی وفنت ہی نماز ب<u>ڑھنے کی مقیب کرے گ</u>ا کہ وفنت نماز آئے کے بعد نمازا داکریا منروری ہے یا روز ہ کا وقت نہیں آیا۔ ایمی رمضان کا مہین ور سے دیک وہ جماعت اینے فرض سے غافل نہیں رہے گی مجدوہ بیلے سے لوگول کو بنلانی دید گی که جبب رمضان کا مهینه آشتے نو روزه رکھنا فرض موگا غرصنبکه اسس جماعت كا وبعنه دعوت للالخير بوكا

وعوت الی النجیرکے مدارج المسلموں کو خیر اسلام کی طرف وعوت دیا ہے۔
مسلما فوں کا ہرفوعوا اور برجما عن خصوصاً دنیا کی تام فوموں کو خیر بینی اسلام کی دعوت ویا ہے۔
دسے زبان سے ہی اور عمل سے ہی دعوت الی النیرکا دور مرا ورم نورسلما فوں کو دعوت میں دیوت الی النیرکا دور مرا ورم نورسلما فوں کو دعوت میں دیوت الی النیرکا دور مرا ورم نورسلما فوں کے دور میان دیا ہے کہ تام مسلمان علی العمرم اور جماعت نما صدعی الخصوص سمان فوں کے درمیان

تبین کرے اور فریعینہ دعوت الی النبرائنی وسے رمیبراس میں میں ایک تو دعوت الی لئبر عام ہوگی ۔ بیت تا دعوت الی لئبر عام ہوگی ۔ بین تام مسلم نول کو صروری احکام واسلامی اخلاق سے وا قفت کیا جائے۔ و در سری دعوت الی لئبر خاص ہوگی بینی است مسلم میں علوم قرآن وسنست کے ماہری بیدا کرنا۔ اس طرت ایک دور سری آبیت میں دسنیا ٹی گئی ہے ۔

فلولا نضم من كل نسرفة منهمطائفة لبتفقهوافي الدين - ولينذروا تومهمراذا رجعوا اليهم لعلهم عددون -

المسس أبين سيمعلوم مواكرنعلبرا حكام اوراس كي صرودن سيفنكم الحكام إبيا اسم فربضه سے كه مبن جا دخفیقی مي رحراعظم العبا دان سے مشنول مونے كے وفن يمي واحب مص كرايك جماعت بجائه جا دكے اس فريينه كي فديرت النجام دے نواورکسی وقت اس کا امنام کیوں ندواجب مرگار المنظم المست جاعت واعيدكا دوسرا وصعت أورانتبار خصوصي به تبلابا كم بامرون بالمعرون وينهون عن المنكر بيني وه الرك كجلائي كاحكم وبن بیں اور منکرسے روکتے ہیں ۔ آبت کے اختتام پراکس جاعت کے انجام اور عاقبت محموده كوان تفطول بي فرايا - واوكنك همرا لمفلون - بعني دريقيفت به لوگ كامياب مي - فلاح وسعادت داربن ان بى كاحصة بصداكس جا عدت كا سب سے بہلامصداق جماعت صمایہ ہے ۔ حددعوت الی الخیراورامرا المعرون ا ورقهي عن المنكر معظيم مقصد كوك كداعي ا ورقليل عرصه من سارى ونبا رجيا كتي روم ا درا بران ی عظیم سلطنبی روند و البی ا ورنغری کی شمسی روشن کی ۔ المختفص السي ثباعت كودوري مبلغين سلام مح لتحيض برايات خوامشمندموجوعفاندُ وتظريات بي

اس سے ختلت موقواس کا طریقہ بہ ہے کہ مخالف العقبدہ جماعت کو مرف اسی بھڑ پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہوسکتا ہو۔ قوموں کی اصلاح و تبیلغ میں نہ ہر حکر شخص مناسب ہے نہ ہر حکمہ نری ۔ بھر ہرابیہ کا ایک موقع اور ایک مد ہے۔ چانچہ مبت پرسنی کے معاملہ میں آنے والی چیڑہے ، اور شجوم پریشنی کے معاملہ میں ایسے منجی شخص کا گائی مشاہدہ میں آنے والی چیڑہے ، اور شجوم پریشنی کے معاملہ میں ایسے منحنت الفاظ نہیں فوائے بھر ایک خاص تدبیر سے معاملہ کی حقیقات کو قوم کے دم بن شی فرایا بھر بھر سیاروں اور سنا روں کا اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ عوام اگر کسی اسی منہیں تھا جننا نے وزیرا سند بدہ بنوں کا اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ عوام اگر کسی اسی غلطی میں مبتو موں جس کا علی اور گراہی ہوا عام نظوں میں واضع نہ ہوتو علم اور سبتے کو چانے منہیں مبتو موں جس کا علی اور گراہی ہوا عام نظوں میں واضع نہ ہوتو علم اور سبتے کو چانے

علماً اورمشائخ کی و مر واری الاید بر برگر و کا بنده هدالر بانیون الاجاد الاید بر برگر و کے مشائخ اور ملارکواس بیخت شنبید کی گئی ہے کہ دوان لوگوں کو برسے اعمال سے کیوں نہیں رو کتے۔ قرآن می اس جگر دونفظ استفال کے گئے ہیں ایک دجا نیتون جس کا ترجم ہے اللہ والے مینی مابوز را ہر جن کو ہمارے عرف میں درویش یا پیریا مشائخ کہا جاتا ہے اور دومرا فظ احداد استعمال فرایا ہے ۔ بیکو دک علی رکوا حارکہا جاتا ہے یجس سے معلوم مواکد امر احداد استعمال فرایا ہے ۔ بیکو دک علی رکوا حارکہا جاتا ہے یجس سے معلوم مواکد امر المعروت اور نہی عن المنکہ کی مهل ذرق اریان دو طریق میں المعروت اور نہی عن المنکہ کی مهل ذرق اریان دو طریق میں اس اس میں میں ایک میں میں اس میں میں ایک میں ایک اور المیں ایک اور المیں ایک اور المیا میں ایک اور المیں ارشا وات قرائیہ سے میا ہم اصول انعم کیا ہے امریک اور المیں ارشا وات قرائیہ سے میا ہم اصول انعم کیا ہے

سلعهمارف الغزان كلعهمارث الفشنسداكن

كرجيتين مرس بالجيلاا عمال انسان كرنا ہے۔ اصل ميں ان كا اصل سر تبتمدوہ مخفی ملكات اوراخلاق مونے بي جرانسان كى طبيعت نا نبربن جاتے بي -اسى لئے برا اعمال اورمراهم كى روك تمام سمے لئے ان كى نظران مى خفى ملكات برسونى بيے اوران كى اصلاح كرديف بب توتمام اعمال فود بخود ورست موف مكت بي مثلاً كسى كول میں ال ونیا کی حرص کا غلبہ ہے، وہ اسس کے تنیج می رشوت مجی لینا ہے سود مجی کھانا معاورمونع مے توجوری اور ڈاکہ بک بھی فربت بہنے بان ہے جعنات موفیات كرام ان جائم كا الك الك علاج كرنے كے بياتے وہ سنمہ استعال كرنے بى حس سے ان جرائم کی بنیا دمنہدم مرمات اور وہ ہے دنیا کی عبائبداری اوراس کی عبش کے زمبرالودیم نے کا استحفاراس طرح کسی کے دل میں کمراور غرور ہے۔ با وه غفته مین معلوب ہے اور دوسرول کی تحفیہ ونوبین کرناہے۔ دوسنوں اور پڑ وسیوں معارة المحديد عذات مكرة خرت اور خدا نمالي ك سامن جواب ديى كوستعفر ممت والانسخه استنعال كرنے بيرجن سے بإعمال مدخود بخود ختم موجائيں۔ خلاصه برب كراس ورأني اشاره سيمعلوم مبواكدانسان مركجيه ملكات سوتے میں موطبعیت ما نبہ بن جانے میں بہلکات خیبرا ور محبلائی کے ہیں۔ نو نمک عمل خود مخرد مونے لکتے ہیں ۔ اس طرح ملکات برکھے ہیں تورکے عمال کی طرف انسا ن نوویخدد بوٹرنے گتاہے میکن اصلاح کے مضان ملکانٹ کی اصلاح صوری ہے۔ وي في بيني مساعي جباله واستهم اصلاح أمت

محیم الامن حضرت تفانری دیمند الدعلب کی نظر مرتب بین کی خدمت اول بهت کا اندازه اس سے لگایا میا سکتا ہے کہ نه صرت سنبکروں وعظ اور سفر اسی مت

ک انجام دہی کے لئے فرائے بلکہ کنزت سے مواعظ والفوظات بن بہتے کے ہما قدم فریضہ دبنی کے لئے ملکہ کنزت سے مواعظ والفوظات بن بہتے ہے اس الاسلام الدعوت الی الشخصلاح وغیرہ بہت سے معلول و مظوں کا ترمستفل مومزع بھی فریف بنا الد اللہ صلاح وغیرہ بہت سے معلول و مظوں کا ترمستفل مومزع بھی فریف بنائے کی اہمیت وافدین اور اس کے آواب وا حکم کی تفییل ہے جھت نفا فری کی اصلاحی اور نبویل فران جلیلہ اور مساعی جبیلہ کو دکھے کر بر بات المہر من الشمس مہجاتی ہے کہ اللہ نمائی نے حفیظ والا کی ذائی المس کے حفیظ والا کی خالم کر کا مہم فریات کے لئے ہی بہدا فرا با نفا کا سس کے حفیظ والا کی خالم کر کا مہم فریات کے لئے ہی بہدا فرا با نفا کا سس کے حفیظ والا کی خالم کر کا مہم فریات کے اپنا میں بسر ہوئی ہے اور زندگی کے مرشعبہ بریامی اور میں اصلاح کا ایک نبایت اور میں فریا ہے اصلاح کا ایک نبایت اور میں فریا ہے اصلاح کا ایک نبایت اور میں فریا ہے

الندنمال نے اپنے ارت و اُدُعُ الل سِیدِی دبلت (الّایم) میں مکمت و موعظمت خسندا ور امرال اصن کے عنوان سے دوت و تبلیغ کے جن طریق لی اور فرایا گیا ہے یحصرت محکم الامّت نحا فری کے مواعظ حسندان سب طریقوں کا نما بہت جامع ذخیرواور دبن کے مسبغوں اور داعیوں کے لئے فابل تغلید نموز ہیں حضرت تعافی کا ما بہت کے مماعظ قصد کو واعظوں کا وغط بائحق کسی نفاظ وجوشش بیان مفرکی نفریر نہیں ہے محکم ماعظ قصد کو واعظوں کا وغط بائحق کسی نفاظ وجوشش بیان مفرکی نفریر نہیں ہے محکم ماعظ قصد کی ووجوت کانہایت ہی محققا مذر محبدوا نہ خوان ہیں۔ اکس کے ساتھ محققا مذر محبدوا نہ خوان ہیں۔ اکس کے ساتھ میں بہوا عظ دعوت و تبین کے اصول و صدودی اصلاح و تخبر بدکا بھی کال و مکن عملی مرابہ ہیں۔

تعبب کر حصابیت منعانوی کی نوت نے سفری اجازت دی کثرت سے عظ کے منا کا نے سے عظ کے منا کا نے سے عظ کے منا کا نے سے منا کا منا کی ساری نا ریخ میں نظر نہیں آتی ۔ ارکے نہ ا

مونے کانچر بر آن بھی ان کو پڑھ کر حس طبقہ کے جس فرد کاجی چاہے کرسکتا ہے۔ چند ہی وعظ پڑھ کرا دنڈ تعالیٰ سے تعتق والحاصت کی ایک نئ حیات دورکت پڑھنے وا لا اپنے انڈر محسوس کرنے گئے گا۔

اکس کے موقع وعل کے اعتبار سے اجمال تفصیل اور جنگ تغیرہ تبدل کے ساتھ ان مواعظ کا اعادہ وکھ ار من موت انشا مالیہ تغالی دبن کے ہنتھہ میں من کی اصلاح کے لئے کا فی وا فی ہے جکہ غیروں کو بھی سبب رب کی طرف بلا نے اور اول کی اصلاح کے لئے کا فی وا فی ہے جکہ غیروں کو بھی سبب رب کی طرف بلا نے اور اول کے کرنے میں نہا بہت کارگر اور نافع ہے مجملہ صدا افاطات علم ہے کے مصالح انفلاب شن استام اصلاح امت کا ابک جا مع مانع نظام آپ کے رسالہ اصلاح انفلاب شن میں مزوم ہے اس می حصرت والا نے امت کے مرحبے کی اصلاح کے لئے ابسا ہو تو الا نے امت کے مرحبے کی اصلاح کے لئے ابسا ہو تو الا ان اس بھی کیا جائے ۔ تو نہا بہت سہدلات کے ساتھ مرحبے کی اصلاح موساتھ مرحبے کی اصلاح موساتھ مرحبے کی اصلاح موساتھ مرحبے کی اصلاح موساتھ مرحبے کی امسال ح موسکتی ہے ۔

طالبا الرم الم المورال المائروت وه ابنی اولا دکوموم و نبیب الم مو فا رخ ال بین اولا دکوموم و نبیب کے لئے فا رخ کردیں گومزورایات ونیوی کے لئے نسان ملک و مزن وائجری بیخ صبل کا مضالقہ نہیں مگر یہ درم تبیعت سے متجاوز نہ ہوئے یا ویں یہ اولا و تو بول درت موق اور خودکوئی و تت مفر کررکے کسی عالم یا کائل الا سنعداد طالب علم کے پاکس جوئی اور خودکوئی و تت مفر کررکے کسی عالم یا کائل الا سنعداد طالب علم کے پاکس جا کہ باس کو بلاکر اگر علوم عوبیہ سے مناسبت موتو زیا وہ بصیبرت کا آلہ ہے ور ندار تو ہی کے مفہدا ور صنوری مسائل کو کسی عنتی کے مشورہ سے تجزیز کر کے سبق سبقاً مطاح کی کے مفہدا ور صنوری مسائل کو کسی عنتی کے مشورہ سے تجزیز کر کے سبقاً مطاح کرے بہتر یہ ہے کہ وو نمین بار ورید افل ورج تحصیلاً ایک ایک ہی بار بحیر سطا لعنت مول جن میں سب اجزا ۔ وین کا کائی بیان بور عقائد و و بانت و معاطلت و معاشرت و افلاق باطنہ ۔

اورجن کومهاکشس کی صرورت سے زیا دہ فراغ نہیں ہے۔ صرب سوٹ شناس ہیں یا ؟ سانی موسکتے ہیں۔ وہ اپنے لئے بھی **اورا بنی اولا د**کے لئے بھی بجائے عموم عربیہ محه وسى رسائل دينبداردو كع تطور ورس طالب عمار كي تحويز كريس مجربطور دوره محدانكا باربارمطا بدكياكرس ومصتك درسس كانتظام زموسك بطور حدبى دو جار دن روزانه بالالتزام مطالع كياكرين اورموا فع خلجان مي خود راقي سع كام ندلين عكم نشان بنا کرھیڈردی اورکسی ماہرسے ملافات مونے کے وقت اس کی تعین کریس ا ورجر موگ ان میں حف سننا س نہیں ہیں اور نہ باساتی ہوسکتے ہی اور نہ اپنے محیول الموكسى ومرسداس كام كے لئے فارغ كرسكتے ہيں وہ ابسانتظام كري كرمين ترمينتري بہتر توریدے کہ روزاندابک ہی روز خاص محلیں ملی کے لئے بالالتزام مقرر کری اور کوئی عالم باصحبت بإخذا الم علم كا ان رسائل كواجمي طرح مجعاموا مونخور كرس اوراكه تسى عالم سے تجوز كرائي توزيا دہ بہنر ہے اوراس روزسب لوگ كسى خاص معام مسجد وغره برجع موكراس خانده فهميدة خص كولاكرابه معتبن وفت كك دمنالابك المحنية بالأوه كحنيث وبن محرسائل كوم ناكن اور مجاكري ، اوراگر ابسانحف منت نه ملے تو محبوا کسس کی مالی فدیرت کریں اور اس سنا نے والے فعم کوجہال مثب رہے۔ بنيس وغيره مصه نشان نباكراكس وتنت اس كورسن وي بيرحب كونى عالم ميشرم اس سے اکریں اورسب مجمع کو پہنچا دیں۔ اورجہاں دیہان وغیرہ بس ایسائلنمی نہ موتواكس من فرعط القيد سے جنده كركاس جنده سے كوئى ابسا أدى بام سے بلا کرر کھلیں اور بیطران جا ری کریں -

ا ورنام طبقات مذکور میں علاوہ استخصیل یامطالعہ یاساع رسائل کے دوباؤں مرکع اور تنام طبقات مذکور میں علاوہ استخصیل یامطالعہ یاساع رسائل کے دوباؤں مرکعی التزام رکھیں۔ ایک بیکر ایہنے اعمال واحوال میں حبب کوئی امرض کاحکم علوم میں اور ایس کو دریا فنت کریں۔ اور اگر لوجہ مجد کے زمانی میں میں دریا فنت کریں۔ اور اگر لوجہ مجد کے زمانی

نه زبانی پرچیکین نو بنربیرخط کے عنین کریں ۔ دوسے اس ارکا النزام رکھیں کہ علا کا محلیس میں بابا کریں خواص کی علیس مور جے حلیت مان فات وزیارت نوا و عام محلس م محلیس میں جابا کریں خواد خواص کی محلیس مور جے حلیت مان فات وزیارت نوا و عام محلس م جیسے جاسہ وعظ ونصیحت اور جوسنیں ول سے باد رکھیں

اب هزیس ره گین سر برخموی اسطام دکوره ان کے لئے اشکال سے خالی بس اس لئے سہل تران کے لئے بیش رہ اور الیسے رسائل کا تعلیم دلا ویں اوران کے لئے بہشتی رہ کو اس کے ذریعہ سے قرآن مجید اور الیسے رسائل کی تعلیم دلا ویں اوران کے لئے بہشتی وہ کے دکس حقے باکل افشا داللہ تعالی کانی ہیں بھہ با نضام گیا رہو ہیں حقیم کی بہشتی کو ہم کے دکس حقے باکل افشا داللہ تعالی کانی ہیں بھہ با نضام گیا رہو ہیں حقیم کی کو دراخ با مناسبت نے مردوں کے لئے ہی کانی ہیں۔ اوراگرکوئی معلم الیسی شطعیا کسی لڑک کو فراخ با مناسبت نہرو نوان کو ہی بڑی عور نول کے انتظام ہیں شائل سمجھا جا دے یا وروہ انتظام دو ہیں۔ ایک بیکہ گھرکے مردوں میں سے اگرکوئی خاندہ ہو نورہ دورانہ بچہ وقت میں کرکے سب گھروالوں کو اس وقت جے کرکے رسانی بالاستایا کر ہی سمجھا یا کریں بھر کھر کے درسے کہ گاہ گاہ کسی متورع منبع سنت عالم کا گھر میں وعظ کہ با کریں۔ دور را انتظام ہیہ سے کہ گاہ گاہ کسی متورع منبع سنت عالم کا گھر میں وعظ کہ با کریں۔ کو بیعب مز ترعی ہے۔

فرمنیکراصلاح عوام کے لئے ذکورہ باق وسنوراسی برعل کا اسمام والنزام کرنا دین کے ہرشعبہ میں بغدر منورت وا تفیت پدیا کرنے کے لئے نہا بن مفید ہے۔ اوراسس وستوراسی کا خلاصہ واٹی باتول پر عمل کا اسما مرنا ہے۔ وائکتب ویند کا بڑھنا با و کیمنا با سننا دین علا روین سے شکر کوچینا دین وعظ سننا دین صحبت الل کمال دین وعظ سننا دین کوخر و مرمانا با مسئنا یا کمی وربیہ سے بڑھوانا سنوانا ۔

ايك انوكها نظام اصلاح وتبليغ

"صِياني المسلمين"

انبیا میبراسد مخصوصاً نبی اکرم صلی افتد علیه و لم کا نفشا ، بعثت صوف اصده است نهیس نفا بگریسل مت نفاس مند کداس مت کامنعیب تی نفاس نفی ما لم کے لئے معلی اور الل مالم پرجست فرار دیا ہے جبیبا کدارشا در بانی ہے کہ نم فرائت یا کہ نم میب سے اجبی است موجن کولوگول کی موایت کے فیر است میں کا کہ است موجن کولوگول کی موایت کے فیر است میں ایک است موجن کولوگول کی موایت کے فیر است کی است میں ایک نم الل عالم پر بطور گوا و

منش كفي و اورنهاري كوابي برجبت مام مومات -

کآبرل کا میں کا ہوں کا میں لدکرنے میں محترت ہے برانے عوام معلی کے اتی سے کریج کتاب دین

لمنب بنبيركا نصاب برائے عوام

سے نام سے دیمیں ماسی اس کا مطالع نشروع کر دباجا تا ہے اور اس کی تحقی نہیں کی جاتی کدان کامصنت کون ہے۔ مداہل حق میں سے ہے یا نہیں ، اس لئے زہل میں ایک مختصرنصاب فابل مطا در گننب کا لکھا ما فاہے ناکدان کے مطالعہ سے دین کے مرشعبه مي تفدر صرورت وبني معلومات عاسل موسكين بيشن (يوركباره جصف -تعليم الدبن ، فروع الإبمان ، جزؤ الإبمان منبلغ دبن يصدانسبيل يثنوق وطن ہے۔ امیس میانة المسلمین باکستان نے بہشتی ربور کے علاوہ كا حصرت تضانوي قدس سرؤكي و كتابون ييشنني امسلاي نعماب مزنب كما بي حرب من فضائل اعال ك سائه مسافي واحكام بمي بي اوامر محصرا تعمنکوات سے نواہی می شدن کے ساتھ مائی ماتی میں ہیں دین کے تما متعبو (اعتقادات ، عبادات ،معاملات ،معاشرات اورطرتقیت ، کی تفصیل وتسنر کی کے ساتھ ترغیب ونے بھی سے مضاین تھی کا فی منتے ہیں۔ اور بغضلہ نعالی مندویاک مے بیے بیے اکا برنے اس کولیسند فراکرعوام وخواص کواکس کے بڑھنے کی طرف متدم كريس بدنساب ننائع موجيكا سا ومحلس صاين المسليبن بإكسنان ك دفة واقع مامداشرفيه فبروزبور رود لام وسعقبتاً للسكناس بدنصاب مندرم ذيل

مسائل اور طلاق کے احکام میں اسلام کے عقاد صحیح کا اسلام کے عقاد صحیح کا علم صحیح کا علم صحیح کا اسلام کی است کے احکام سیجھے ۔

مازروزہ اور تنام عبا دات جور شربیت ہے فرض واجب قرار دی ہیں۔ ان کاعلم صلا کریں جن چیزوں کو حوام قرار دیا ہے اپن کا ملم صال کرسے جب شخص کے باس بقد رفعان اللہ ہو۔ اس بر فرض ہے کہ رکواۃ کے مسائل واحکام معلوم کرے جب کو جج پر قدرت مہواکس کے لئے فرض عین ہے کہ جج کے احکام ومسائل معلوم کرے جب کو بی والی مناز ایک میں ہے کہ جج کے احکام ومسائل معلوم کرے جب کو بی والی مناز ایک ہے کے احکام سیکھے رجب نکاح کرے تو نکاح کے حکام وسائل واحکام سیکھے رجب نکاح کرے تو نکاح کے حکام وسائل اور حکام مسیکھے رجب نکاح کرے تو نکاح کے حکام وسائل اور حلاق کے احکام وسائل اور حکام مسیکھے رجب نکاح کرے تو نکاح کے حکام وسائل اور حلاق کے احکام وسائل کا علم صال کرنا ہی

مرسلمان دو وعن برفرض ہے۔ داز معاف القرآن کتب دینیہ کا جونصا بعوام کے افتے اور دیکھا گیا ہے۔ اس کو یا مرف بہتی ذور ، کیا وہ حصوں کو مجھ کر پڑھ لینا یا من لینا اور کینی کی محمد کر پڑھ لینا یا من لینا اور کینی کا مرف کی اور کینی کے ایمے افشالا اور کینی کا مرف کی ادائی کے ایمے افشالا کا فی مرکا ۔

م بورسة داً ن مجيد كم معانى ومسائل كومجها، تمام احاديث كو میر اسمحمنا اوران می منبراورغیر مغتبری پہیان پیداکرنا، قرآن سننت يصحوا كام ومسائل بحلته ببر ان سب كاعلم مصل كمنا اس مرصحابه والعبن اوراً منه مجتهدين كے افوال وآثارسے واقفت مونا يہ اتنا براكام سے كه بورى عمر اور سارا وقت اكس إب خرج كركے بھى نوبا حاصل مونا اسان نہيں ماكس لئے شريعيت نے اکس علم کو فرض کفایہ قرار ویا ہے۔ کہ نفدر صرورت کیجھ لوگ برسب علوم ما مسل کوہ توباق سكدوسش موحائيں گے رازمهارف القرآن سينكروں مزاروں تبليني و دعوني ، مواعظ كے علاوہ منعارت تبليغ، يا تبليغ كى وقنى صرور نول سے بھى صرت نظر نہيں والاگيا۔ المسلم میں شہراگرہ کے اطاف سے جب معندا رنداد انسدا وفنند اربداد ای خبرینی نو حضرت محجم الامت تفانوی نے تندار زیاد كے زمانہ میں فسیس نفیس ایسے مفامات كا دورہ فرایا بہاں اس انتداد كا الدرہ قوى تقايب بي راوارى ، نارنول ، اورموضع المعيل اورمنصل الورمي الاعام عمة الاسلام وعظ مواجس كم ننن حصه بن اور دوسر سام فا فصبه فدح اورفيروز بور جھر کا وغیرہ کے لئے الاوہ فرمایا تھا۔ مگراسی اثنا میں سفرسے عدر پیش اگیا جس ک وح سے مسفر بائک موفزت موگیا ۔اس کے علاوہ والدمروم حضرت مولانا میدعبدالکریم صاحب كمتفلى يتنذا منتدعليدا ورمولانا عبدالمجيد معاصب بجيرالين رحنة التدعليد ونول كواس علافه ارتلاه بم تبليتي خدان برمامور فرايا اوركال دوسال نك اس سلسله

تملين كونهايت اسمام سيسباري ركها -

مسنون - وانترف السوائح عيدم ميهم)

حصرت تعانوی رحمت استه علیه تمیش زبانی ارتناوات سے اورخطوط بیں بھی نہایت مغید مدایات سباسلہ بہینے اپنے خلام مذکوین فرائے رہنے تھے نیز دماؤں کے سانے حصله افزا کلمان بھی مونے نئے بینا نیہ ایک والا نا مرمی تحریر فرایا - کے سانے حصله افزا کلمان بھی مونے نئے بینا نیہ ایک والا نا مرمی کور فرایا - والا ما مرحم الامت سے بہت کچھا میدی والا ما مرحم الامت سے بہت کچھا میدی والا ما مرحم الامت سے بہت کچھا میدی جو الامام مرحم الامت سے بہت کچھا میدی جو الام مرحم الامت سے بہت کچھا میدی والا مرحم الله مرحم ال

حضرت والدصاحب رحمة المتعليه مكفته بين كدان ارشا وان كالمنفسد مرف يبخيل مي آباكرنا فقاكه حصلها فرائى فرائى جاربى ہے كبكر جب و يرده سال كه لعمد كمه بعدايك جماعت نے تمام علا قد تبليني بينى ورج تقى كرتھ بيل بول وجها ل حقر شائع كيا اوراكس رو كدا وير اس كى تصريح بجى ورج تقى كرتھ بيل بول وجها ل حقر اورمولوى عبدالمجيد صاحب وحسب حكم و بدايت حضات والا ) كار تبليغ انجام ويت نقي ا قل نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم مجاكه بيرشادات اور بيشين كو فى تقى و خواد كان نمبركا مباب رسى تب معلوم الكون السوائح )

رد، الا نسط د نفتنة الارتداد ر ۲، حسن سلام کی ایک حیلک دس نماز کی عقلی خربیا ب- ان میں سے نمبر ۷ کو مندی میں بھی جیبوا کرنفسیم کیا الله تقارا ورغالباً نمبر المجى سندى ميں چھپاتھا، اور زياده نمران بذبذب لوگوں كومسلانوں سے گائے كا گوشنت كھانے كے سبب وحشت تھى۔ اس واسط ایک رسالہ میں منبدو كرك كا كوشنت كھانے كے سبب وحشت تھى۔ اس واسط ایک رسالہ میں منبدو كرك كا ب و بيہ سے گائے كى فربا فى كو نا بت كہا تھا۔ و ، ہج شنائع كيا گيا، اور جند مكا نيب ہجى فائم كے كئے تھے جنگى اولو میں حصنت اقد س نے مجى كا فى حصة بها، اور و در رے ورائع سے بھى معارف كا انتظام م مُوا۔ اور جند مواقط میں مجھی كا فى حصة بها، اور و در مرے ورائع سے بھى معارف كا انتظام م مُوا۔ اور جند مواقع ميں مجھی نا فرائے ہے بندوا عظاف صلور برفا بل ميں محمی نابيع عرضا بين بيان فرائے ہے بندوا عظاف صلور برفا بل ميں محمی نابيع عرضا بي معارف كا ابتعام فرا بالے حضرت الى الله دور ، معاسن الاسلام (١٣) كواب النبيغ عرضا بي حصرت الى الله دور ، معاسن الاسلام (١٣) كواب النبيغ عرضا بي حصرت الى الله دور و تبيليغ كا ابتعام فرا بالے

فرلی میں اس تبلینی و قد کا ایک خط درجے کیا جاتا ہے جو الانسداد نفننہ الانداد کے مالا براطلاع حال کے لئے حضرت بجیم الامت نے شائع فرابا ہے ، محضرت بھیم الامت نے شائع فرابا ہے ، محضرت نفانوی نفر یو فرات میں ایس مضمون کے لیکھنے کے بعد دو مخلص مندین عالم دوسنوں کو کافی خرج و سے کراکس فدمت کے لئے روانہ کیا گیا ال کے خط مسے بچھ حالات معلوم ہو شے ہیں جو فریل ہیں ورج ہیں گ

## تقل خطوفد مدرسه وخانفاه امداد ببرتفانهون

مبلاخظه ۱۰۰۰ واست برکاتیم استادی میکی ورخته النه و برکاته کمتر بنان برند دونشنبه ۱۱ بشعبان سالالام کومولوی محدالیاس صاحب کما ندهلوی کے ممراه گور گانوال کے داسته سے فیروز پر بہنچے اور جند کواضع میں بھی حانا مردا۔ دہات میں صوم وصلاۃ سے اوا نف بی ان کو خاکی طرح توج ولائی یا وسلسانعلیم کا قائم کرنے کو کماگیا یعن حگرمسوری

المام ركھنے كا اوراكس سے بچول كونما زوغيروسكھلانے كا دعدہ كباہے - بغدرمزورت و بال سے لوگ امام کی ضرمت کر سکتے بین ما فرادیں کہ امام مقرر موجا ویں مولوی محالیا صاحب كونشش كررم بي ويهات مين عمواً نسكل وصورت مندوكي سي م كان، ا نفه وغيره بن زيور - وهونتي با ندهنا ، وبوالي دغيره ، نهرارون مي منوُر كي شركت كرنا ، با مشابب کرنا۔ ان بانوں سے ان کرروکاگیا۔ نام بھی سندوانہ ہیں جیسے سری سنگے وغیر معبن کے نام مدل دے ہیں۔ استدہے کہ کمنب قائم مونے سے اصلاح موم او کی ا ورجن مواضع میں نماز وغیوی با نبدی ہے۔ان کو وگرا مورکی تاکیدی جاتی ہے۔سوو لینے وینے سے کوئی خالی نہیں وس بیندرہ آومیوں نے سودسے نوبری - دوایک دمیو نے مشاب سے، ببین مجبی سجول کا ربور کا لاگیا ۔ وعا فرا وی کہ استر تعالیٰ توفیق عطا فروادي اور سمارے سئے بھى مافع كريں وان ديدات ميں فاللا بيس بوم كك رميا موكا وبدازاں أكره ما دس كے انشاء الله نغالى - بيرمالات عض كئے ماوہ كے -والسلام احقرعبدالكرم كمتفلوى ومولوى عبدالمجبذ كججرالونى از فيروزود كمك فلي كأكانوه مولوى محدالياكس صاحب السلام علكم كهنة مين وه معى سماس المدين يعفى العالل موج مبشرسے ومگر فرانص کے بابند ہم سکد توریث بنات ( وراثت می لوکیول كوى دينا) بمي بنيجاديا - ووايك نے بنيند الاده كيا ہے - فرانفن كال ديئے ہيں۔ ففط، ١٥ يشعبان ميم معراس رج

مم العلمان كى منخوا مول كالعلمان المرت نبيغ كے لئے ندكورہ دونون كون الله الله كالموں كالعلمان كى منخوا مول كالعلمان المدرات كے لئے ندكورہ دونون كون الله كون درات كے لئے كانی خرج دے كر روان كبانكا عمران حضرات نے ابیخ تدبن اورا فلاص كے تقاضہ سے خرج كرنے بي بهت نگى انتبار فرائى - توصفرت دالانے سمبودن كے لئے بنخام مل كانعين فراد با بہاني حضرت تحانوى نے ارشا و فرا با ابتا

ارسال وفدسے آخر شوال تک مبتنین کی کچھ ننخوا معین نزیھی۔ بکر جتنا خرج مردا تھا دیا جا آتھا۔ مگر غابت استاط کے سبب و منظرات ابنے معیف ذاتی انواب ندیم مبتن کی کرتے تھے ماکس لئے ابتداء فریقعدہ سائل اور سے ملک تخواہ فی کس مبتن مرد بھا مہرارمقر کردی ہے اور سفر بی طعام وسواری وغیر جزمیج میر و اس کے علادہ ہے۔

فركورة خطسس مفامات تبلغ كى ديني حالت كمي الخطاط كا إندازه موسف مح ساتھ اس فانغابی و ند کے طرز نبلیغ اور سلیفرنعلیم کا انکشاف بھی مونا ہے ، کم ان کوانی تبلیغ میر مقامی ضرور بات اور حالات کے نفا کمنوا کا کا کا ظاہر شی نظر رہا تخفاء اورمعاننو بب مرسم كى مروح رسومات اورعلى كوما بببول كى اصلاح كى طريت توج دلائي جاتى تقى اور قيام بهى منروربات كمصطابق كباجاماً عقاء مساحدين المعول کے تفرر مرف اور ان کے ذریعے مکانب و مرارس کے اجرار کا بہتن الهستنام كباحب أنا نحت راوراس كونماز وغيرو كمسكه لاني اواصلاح مال مح التي يهمن مزوري اورمفيد سجهاجا نا نفاء بها ل مك كه جن مفامات پراماموں کے سکھے یا محانب کے اجزائی طرف مفامی لوگ خاطرخواہ نوم نہیں محرقے تھے، بانہ س كرسكتے نصے نو حضرت ا قدلس نفا نوئى اورمولنا محدالیا صلحب البسے مفامات میں مالی ا ملاد و نعا ول کے ذریعہ بھی اس دینی صنروریت کو بورا فرانے کی سی نرماتے شنھ .

 ورخواست بینی کی ہے۔ برفہرست ایک نقشہ کی صورت بیں ہے جس می فیرشمارات الله مردر بدر تعدا وطلایا ، کیفبیت کی خام برتف یالات برشن ہے جوکہ ما مہام النور" تعاق مورد بدر ما دونو تعدا ہے وہ مرد الله مقامات کے مجون ما و تنوال و و تعقیدہ سی الله مقامات کے موارس و مکانب کی تعقیدات مع تعدا وطلبہ مرمقام درج ہے رمیزان کل طلبہ مرمقام درج ہے درمیزان کل طلبہ مرمقام درج ہے درمیزان کل طلبہ مرمقام درج ہے درمیزان کل طلبہ کا درج کھی ہے۔

اس خانفا ہی دفد کے خط میں مرقوم ہے کہ علادہ ازیں الكمعتم نمازسكها ني كے بينے ايک ایک ماہ ا بيسے سگاؤں میں فیام کرتے ہیں جہاں کمتب نہیں وہ نفر بیاً ایک سوبھاکس آدمیوں کو نمازى بناجيك بس جال كمتب فائم سويا الم مسجد مغرود إل نما زسكها نے كاكام كمتب كے مدرس با الم سعدسے ليا جاسكنائے - ورند وبباتوں ميں يے عازوں كومارى نبا نے اور نما زسکھانے کا برط دیتے نہایت مغدسے ۔ کہ ایک شخص کو نما زسکھانے کے لف يبنى سنى اور فرية قرير دورس كرك مفامى طور ير غازسكوان كے منعنين كرويا جاش اور وه مربنى مى دهبنه بحريا السس سدكم دينس مت كم مسب صرورت قیام کرکے نماز وغیرہ صروریا ن کی تعلیم کا کام انجام و سے راس خانقا ہی تد محے خط من شرص تلد توریث بنان المعنی بیٹیوں کوسیفتہ وینے اکا ذکرا یا ہے۔اکس كي فعيل يرب كدينجاب مي وراثن كافانون نغرببت كے ضلات تھا - بہن وبیٹی وغيره كومبرات مين حيته نبين وإيبانا تقاررواج عام كى وصرست اكنز ويبدار لوگ بي اس سے بے خبراور فانل نھے ۔ بے عملی کے ساتھ اکسٹ مستدیسے بے ملی مجی انتہا کو بنج تمئی محضرت ندس مولام نفانوی نے مسلمانان بناب کواس کی طرف توجر سنے كي لية خصوصى طور يسمى كے لئے اسمام فرا با - اور صنرت والاصاحب كواس الم کام برا مورفرا با رحضرن والاصاحب نے ایک رسال عنسی لمیراث مکھاا ور

نین ہزادی نعدا و میں اس کو شائ کرا کرتھ ہے کیا اور ایک فتوئی جالیس کا سے دس ہزار مشاہر ملا است میں کا خطر ہنا ہے کے نظام ہنا ہے کہ سے دس ہزار کی قعدا د میں شائع کرا کر بنجاب کے نظام ہواں نصبوں ملکہ بہت سے دبیات میں بھی تھنے کیا ۔ طباعت اور ڈاک میں بھیجہ کے تقریباً تمام اخراجات کا اہمام معذب افرین خانوی کیا ۔ طباعت اور ڈاک میں بھیجہ کے تقریباً تمام اخراجات کا اہمام معذب افرین خانوی میں نے فرایا ۔ اور فتوئی ورسالہ کے ختم ہونے بر دوبارہ کشیر نعدا دمیں جھید ایا گیا۔ ذبل میں اس سلسلہ کے اسم معلوط بنام حضرت مکیم الاست نعانوی درجے کے جاتے ہیں جن سے اس سلسلہ کے اسم معلوط بنام حضرت مکیم الاست نعانوی درجے کے جاتے ہیں جن سے اس کا اندازہ مرکم کو کہ اس مسلسل کا شاعت کے لئے کیسی کی گئی ہے ۔ ،

نعط سعباب سیدی مرشدی حضرت مولانا صاحب مزهلکم العالی المسلام المبکم دروند المئر و کرکاته و گزارش ولا ورجنت آنکه فاکسار المجمن حمایت الاسلام و کرد کے سالانہ حبسہ میں (حرکہ ۲۱ ر ۲۷ ر ۲۸ ر بیج الاق ل کومیونے والا ہے) جاستے کا اداوہ کرر اسے کیؤ کمہ وہ عالبیشان جلسہ بی استے کا اداوہ کرد اسے کیؤ کمہ وہ عالبیشان جلسہ بی استے کا اداوہ کرد اور وروراز کے انشدے خصصوصاً امرا داور ورورائی شال مونے بی جن کی کوشش سے قانون کے انشدے خصصوصاً امرا داور ورورائی شال مونے بی جن کی کوشش سے قانون

ورانت بدل سکتا م را ختر نے دس نزار کی نعدا دیں فنوی حجیدالیا ہے اور رسالہ غصب المیراث کل رسون کک نبار موما نے گا آج کا پی لگ گئی ہے تین نزار جبیگا عمدالکرم از وئی ۔

مبعث المسلام مندوم وكرم مطاع معظم سبدنا مرشدنا حضرت مولانا صاب واست كرتم السلام منكم درمند الشرب الذ،

مبداد نسلبات وتخبات معروض فديست دالا درجت الكر كمنرنبال المحس ا كه علطه محم شعيان كو رواية كريجك بس . بعدا زان برناله يتجفيدُه اور فبرونه بورشهر م جها ونى وفاضلكا اورمنين أباو مد مها ول مكر وشهر در، وبها ول بوراور مظفر كرفه اور كمنا ن شهروجها وني مين حانامتوا! ورسب حكر تحميلاتند نعالى خوب اشاعت مسلم مبراث كي مونى رمي يجهداننناص ابسه بهي طه جن كو بينينزسه اس طرت خيال نفار ان کے خیال ومہت میں اضافہ موکیا ۔ اور مجھ نے لوگ بھی اسس طرف مندم موکیے ادركل بإنت حيداك تنفص كومسلمان كباحوكه مبندونها رانشا المتدنعالي اوكارواوم تعسیر مونے مہتے باہ سہار نیورا درمولوی عبدالمجیدصاحب حصارا ور دبواٹری ہو موتے حاضر خدمیت اقدس مہوں سکے ۔ دعائے کا مبابی فرمائیں - فدویاں احقر فدوبال حفر عبد الكريم كمتعلري ، ومولوي عبد المجيد صاحب مجدالوني -إحبعيت علمأ مندكواس طرت توج دلانے کے لئے برابر

بین طبسوں میں ننگرت کے لیئے حضرت والاصاحب رحمۃ المنڈ علیہ کو بھیجا۔ وو معلسوں میں تو مختلف وجوہ سے کا مبابی نہ موسکی گرنمبسری باری نثرکت اور مرکث نن پر صب سالات الع بی منام مراوع با وایک بر زور نجو بر منظور مرکئی داننرف مرکوت با وایک بر زور نجو بر منظور مرکئی داننرف السوانے) عرضہ برخفور سے ہی عصہ بر نجاب اور سرجدا ورکسی قدر سندھ کے علاقہ

بیل مجی اسس سند کی نوب اشاعت مرکنی ا ورصفرت نقا فری کی توجه اورو ما وسی بلیغ کا بہت جلد انزمها اور بہت وگول نے اس قانون کو بدلنے کی سی نشروع کروی اور قام باک این کا بہت جلد انزمها اور بہت وگول نے اس قانون کو بدلنے کی سی سے پہلے بہا اسم باک ایم باک سے اس تان کر بہت اسلام کا مرکز کے بہتا ہیں رائج کیا۔ تبلیغ احکام کے سے اس قانون کو مندعی بنیاب بی رائج کیا۔ تبلیغ احکام کے لیے حضرت جکیم الا مت نفانوی نے جو دستورانعی انعمی المسلین کے نام سے نشائع درج کیا جا اس می گاری مندعا م مورانے کی وجرسے درج کیا جا ان ہے۔

## ببلغ احكام كم لئ وستورالعمل

- و- حین کو کلمہ ندمعلوم موان کو لا الدالا المتدمحد رسول التدسکے لایا مباوشے، الداکس کے منی سمجھائے جا نیس ۔
- ب بن کوکلم معلوم موان کواکس کے معنی مجھ اٹے جائیں ۔ اور کہا جائے کہ رات ون میں کم از کم سومر تب لاالہ الآ ا منڈ اور اس کے ساتھ کھی کھی محمدرسول للہ صرور بڑھ لیا کریں ، حدیث میں ہے کہ لاالہ الا اسڈ کہ کرا بنا ابلان تا زہ کرتے راکہ و۔
- ج بجرادگ نمازنہیں بوصفے ہیں ان کو بابندی نمازی اور مرووں کو مسجد میں باجاعت نمازی تاکیبی جائے جن کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہوان کو سکھا ہا جا جائے ان کا ترکیبی جائے جن کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہوان کو سکھا ہا جا سے اور مکن موز دہری نماز کا ترجیہ بھی یا دکرا دیا جائے در بہنی سجا تک التجابات اور ورود و منٹر لیب وعایک اور وطور ، پاکی نابا کی سے ساتل سے وقتا نوتنا آگا دکھا جائے۔
- حین بردگوای فرص سے ان کو رکوی اواکہ نے کی ناکیدی جائے جن بر قربانی والے ۔
   حیان کو فربانی کی نرغیب ویں

- لا ۔ مضان شراعیت کے روز سے کی تاکید کی جائے۔
  - و- جن برج فرض سے ان کو ج کی ماکمیدکی جائے۔
- ذ- سربینی بن تعلیم قرآن شرایت کے مکانب ضرور ہونا جا ہیں جن می تعلیم قرآن کیسانے۔اُرو رسائل بہتی زیور ، بہتی گوم را و منبات دینے و بھی پڑھائی ماں ۔ ناکہ بجرل کوضوری تھام کی اطالاع ہو۔
  - ے سب سلمانوں کو اہم انفاق وانحا وسے رہنے اور گالی مکوج لوائی حیگرا . بند کرنے کی ماکید کی جائے۔
- ط . بستنی کے کسی بااثر دیندار کو باجند بااثر دیندار دل کی جماعت کو اینا بڑا بنا الله الله بنا کا کام میر موکد لوگول میں انخاد وا تفاق قائم رکھیں ،اورامور ندکوا الله بنا الله کورواج ویں اور جب کسی معالمہ میں نزاع مواس کا نشر لعیت کے موافق معاسمے پرچھ کرفیصلہ کر دیں اور سب فیصلہ کی تا شیکریں ۔
- ی- جھوٹ فیبت بے صد وکینہ دشمنی ہسی کی بیجا طرف داری جنبی توری کرنا۔

  بندگاہی ہے پردگ رشراب نوشی دلاکوں سے ناجا کر نعلقات یسودی ہیں

  وین بیکاری آ وارہ گردی کا انسداد کریں ۔ سے بولنے باہم نواضع دمیت ارتباط کا برنا وکرنے ، انصات و مدل بر خبوطی کے سانتہ جنے دسینے ادرجا کرنولئے ماکشس ہیں گئے دسینے کفایت شعادی اور آ مرنی سے زیا وہ خرج نزکری بہت ناکبہ کریں۔ نگی بروانشت کریں میگر طنی المفندور زباوہ خرجی نزکری بہت ناکبہ کریں۔ نگی بروانشت کریں میگر طنی المفندور زباوہ خرجی نزکری نقر باب اور روز مرہ کے خرج میں کھایت کرنے والے پر من وشینے کو کی کا مراس کی نرفیہ و بہت اور حوصلہ افزائی کرنے دہی کے سی جائز بیشہ کو کمی عارز جسی کے اور حوصلہ افزائی کرنے دہی کے سروال میں کے سے بائز بیشہ کو کمی عارز جسی کے اور حوصلہ افزائی کرنے دہی کا سوال میں کے سے اور حوصلہ افزائی دائت دنواہ فرض می کا سوال میں کے سے منا بر میں گھاس کے ودنے کو ترج ہوں ۔ اور نک عمل اضابار کرنے کی خود

معی کوشش کربی ۔ اور دومه ول کو بھی اکبیر کرتے رہیں۔
سک ۔ جیئر والمسلین ، تبلیغ دین تبلیم دین ، محاسن الاسلام ، بہشتی زیور کومطا
بیں رکھیں اور و فقاً فرقاً ان سے مضاین دوستوں ، ملخوالوں اورسب
بیررکھیں اور و فقاً فرقاً ان سے مضاین دوستوں ، ملخوالوں اورسب
بندگان فعا کو بہنچا نے رہیں ۔

ل. جرعا کسی دبنی فدرست درس و تدراسی تابیعت و تصنیف دغیر مین شنو میں ۔ ور بھی اپنے ملتے جلتے میں بندگان فدا کواحکام بہنچانے میں ستی مریں اور زمست کے اوفات جیسے حمیم کی تعطیل طویل زمست کا زانہ اس میں وعظ وضیحت کے درابعہ بندگان فدا کواحکام بہنچانا ۔ ابنا فراہ مانیں ۔

حضرت مولانا عبدالباری صاحب مردی رجمة الده علیه اسس دستوراهمائی وافا دیب و نافعیت کا ندگره فرائے موئے تخریر فرائے بین ائے بین کے اس ستو کی بری خصوصیت وہی ہے کہ کلمدا ورا رکان اسلام کی اقدیت واہمیت کے باو حصرت ما مع الحبد دین کے بیش نظر جامع وکا بل دین کی جامع وکا بل تجدیدوا صحفرت ما مع الحبد دین کے بیش نظر جامع وکا بل دین کی جامع وکا بل تجدیدوا صحف وراس کی فضیل میں ایمان وعمل مسائن ومسائل المناب می مضبولی کیا ہے جس میں اس کا بھی کھا کورکھا گہر کے جو مرمضبوط ومونز نبیا دوں برمو - اگراس کو سلمان اب می مضبولی کیسائھ کہ حرکمچے مرمضبوط ومونز نبیا دوں برمو - اگراس کو سلمان اب می مضبولی کیسائھ کی وزائش را دیگر کسی سے مقابر ومقائلہ کے بغیر مبندوستان وباک تان میکساد میں تو انشار المندکسی سے مقابر ومقائلہ کے اندرکا یا عبی ہے والے انتینی ہے ۔

امواجی مالک کی دسس سال کے اندرکا یا عبیت جانا - نقینی ہے ۔

حضرت مامع المحددین علیہ الرحز کی نظر می تھی ۔ اِس کا انداز واس محتقر مضم حصرت عامع المحددین علیہ الرحز کی نظر می تھی ۔ اِس کا انداز واس محتقر مضم

سے کیا جا سکتا ہے جن ہی تفہیم المسلیبن کے عنوان سے معزت نے اس کی مزورت و البميتت كى طرف عمواً ساسيصلا زل كو توقيد ولالى بساورا يبف كفش بروارول كوخعموهاً 11 تأكيد فرانى ب\_البترجيها كرسلوم مريجاب وعنيت مليالرهمترك بشين نظركال دبن كى كال اصلاح وتنجد بديتني أكس ليفاس بليغ عام مي بعي خالى كلم طيبة اور نماز- روزه ركوة وج مى كى نهيب بلكه ديميراحكام كى سبيغ كوبھى شركب فرابا كياب فيداس كسالف يل ہی تبلیغ کے مشالطاورا داب پھی برری طرح توم ولائی گئی ہے جعنر بن مکیم الامت نفانوی کے مواس فلا کے علاوہ ملفوظات میں تھی ما بجا ان مشروط دا واب کی تعلیم وی گئی ہے جیند ہے معفوظات کے اقتباسات ول میں ورج کئے جاتے میں - معفوظ ملاہے۔ پنير ایک موادی صاحب کے سوال کے جواب میں فرا یا کہ تبلیغ ویاں فرض ہے ، جهال نبلین مذموئی مواورجهال نبین مومکی مو- ویال اسس میں استخباب کا درم ہے ست سو جيب إبك فتحف كوسلوم نببب كرسنكمها معذا ورسبب باكت كاسهاس كوتو بثلانا فرض ب لعمل مامكل ا ورحب كومعلوم بواكس كوبتلاما فرض نبيب - وبسب اكراس كو كھاتے ويكھاور بنلاوے جود تونبرعادرا صال ہے۔ طغرظ <u>۱۹۹۳</u>" 24 معلوم برناب كديرابي خيالات كى تبليغ كرتے موں كے ،اس مي تشدوكا إنو لهجه مؤكا يتبليغ بمجى نتخص كاكام نهين اكر بجعربعى فقدا ابساكست موتوبجرتيا دمو 44 جاة برمجهمي مربيب اسس كوبرواست كروراوراكر مبنت وقوت برداشت كى نحام نهبس توكها مننا حيورٌ ووركيونكه حب شخص كوا حكام بنج هيكي مول-اس كوتبليغ كرنا كونى فرض بهي واجب نهيى عض ايك نخب فعلى وجرس ايب كوخطرو بين والماب عبس کی صنور ننهبین . . . . نامع اگر مالم نه مرکا اور نصیبت کرے گا قوا س میں بھی کتی مست پرائد مِوْكًا كِيزِكُم وُه اس خال مستصبحت كربكا كريس سي جِها مول تواس كااثر مُرابكًا ولن

الد تخديد نعليم وتبلغ اله افاضات اليوميرمبد ٥ مهما

مغوظ ملاا - فرابا که آجل غیرال فن می نن می وض دینے ہیں۔ میں نے
ایک صاحب سے ان کے بے علی ودرر سے خص کو نصیحت کرنے پر بازر س کی تھی تو
وہ مجھ سے کہتے گئے ۔ کدا مرابلم وف بھی توعبادت ہے اور عبادت ہی کے واسط یہ ا
کمہرے ہوئے ہیں ہیں نے کہا عبادت کے کچھ نزانطا اور حدوو بھی ہوتے ہیں یا نہیں شلاً
فاذ بھی توعبادت ہے ۔ اگر کوئی ہے وطنو مرخا نے گئے تو کیا میچے ہوجا وسے گا۔ اس طرع
امر بالمعروف کے بھی نزانط ہیں ، انہیں سے ایک بیمی ہے کہ میں امرابالمعروف کے
وقعت ناصح اپنے کومی طب سے کمتر اور مبزر سمجھے ، ایسا شخص امرابالمعروف کرسکتا ہے
کیا تماری اس وقت برحالت تھی ہو کہنے گئے نہیں ، میں نے کہا کہ جب منظ وزبائی گئ
تو بھرعیادت کہاں ہوئی ہے

مبلع خاص المولان عبدالباری صاحب ندوی مرحم ارفام فراتے بین بر اسمل طور بردعوت و تبلیغ کی دوسیں فاردی گئی ہے۔ دا، عام دبر، فاص عام سے مراد وہ ہے جس می کسی فاص خفی یا انتخاص کو نہیں مکم عام سلما فول کو خطا ب کیا جائے۔ جرفرض کفایہ ہے۔ اور جس کا امرد و لسندک منکدا حد قدید عون الی الحذید الحر فلولا نقیمان کل فسوق نا منده مد منکدا حد قدیم من فرایا گیا ہے۔ اور تبلیغ خاص سے عراد وہ دعوت یا طا تف وغیرہ تصوص می فرایا گیا ہے۔ اور تبلیغ خاص سے عراد وہ دعوت یا

سكَّه افاضات اليدمير مبدع معيد

امربا لمعرون اورنها عن المنكر سے كرت كا خطاب كسى فاص خفس با اسخاص خفوصاً

اینے ذاہع با ایسے لوگوں سے موقا ہے جن برکسی طرح كے امرد كم كى قوت واٹر مال اسے موقا ہے جن برکسی طرح كے امرد كم كى قوت واٹر مال اسے ميا باحق سے كلكم دائع و كلكم مستول عن رعيت التے تحت را مى وعيت اليم بيم بركم ان و زيز كمران كا جيسے ميوى نيخ ، نوكر جاكر ، شاگر و ومريد وغيره حوكسی المرح ہمارے تحت ميں اور جن كی صلاح و فلاح كى ہم بركم چھ فوقد وارى ہمواور جن كے من بي اگر نوغيب سے كام روج كے قوتر مهيب سے بھى كام لے سكبس جس كو ايک دور مرى مشہور حدیث میں نفیر بالبید سے تعلیم الم الم الله بالبی کسی من من المران میں نفیر بالبید سے تعلیم کو قوت و لمافت مالل مورد و مال بالبید یا ذرت سے منا ابرائی كے منا بر برائی كے منا بر مرافذ و كے اعتبار مثان ہمارے و درسی بر شخص برفر من ہے ہے۔

اسے بہت توابع اورزیر دستوں میں امر بالمعون اورنہی من المنکری لمون منزم کرنے کا ایک استیانی کا استیانی کا ایک استیانی کا ایک کا کا ایک کا ایک کا کا ایک کا ا

اکے موانا ندوی اس نبیغ خاص کی طرف بے نوجی کا مشکر ہ کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں گرتے ہیں گرموام کا تو کہا ذکر خواص المل وین اور عالم سے سوال ہے کہ وہ وعوت خاصہ کے قرض کو کہا ت کساوا فواتے ہیں۔ احقرنے نوحضرت محبر دعلیوالرحمۃ کے علاوہ مشکل سے میں کہیں دیکھا ہوگا کہ بینواص بھی اپنے فیکوم اور تریز مگران لوگوں ، اہل وعیال دغیرہ کو

و نجديد تبيغ والما الله عموا

نرمى باسختى مصص طرح بن بيسه الماع احكام براً اوه بالمجور كرن مول ا فلابرے کہ جرکسی طرح کسی کے زیراترہے وہ لاز ا اس کے الر کے مواق اس کی بات كو زما و و ما نسف اور تنبول كرنے بريمي مائل ومجبور موكا ور فدر و اس كى زياد وسهبت کے ساتھ زیادہ اصلاحی توقع کی جاسکتی ہے۔ نیزخمد اپنی ذات کے بعد صب کی صلاح اصلاح سب سے زبارہ اینے اختیار و قدرت میں موفی ہے۔ و میری اینے زیرا قندار توابع موسكنے بن وركليت ج كما موراختياريرسى يقدراختياروسعت بعد ولذا ابضسا غضاتة بالذات وبراه راسسندايف توابعى اصلاح كمع يمملعت وسثول تفبرات كن بامرا المرون كا وجروي مدرجاولي اورخصوصاً بالبديعي حسب إثر وافتت إراورحسب مرنق ومحل متعال فرن كيساتة يريمي توابع بإخواص الين زیر نگرانی ورعیبت بی کے سے ہے ۔ ووسرے کے سے باللسان ، یا زبان سے امور سے و وہمی بعض مورزن میں صرف تحب اور بعض میں سرے سے ممنوع ، بانی ابال کا التخرى درم بانفسب مع يعنى جال إغدا ورزبان سعكام زبياما سكناس وإلىماز کم ول سے مراثی کو گراجا نے اور قاحدام کان اکس سے دُودونفور رہنا ایمان کا کم سے کم یا آخری درجیہ ہے

اب حضرت بجیم الامت تمانی فدس سره کی تبین و دعوت بیل صلاح و تعبد یدکا خلا مه حضرت مولانا عبدالباری صاحب نددی کے فلم سے رقم فرمودہ ذیل میں درج کیا جا آہے خلاصہ یہ ہے کہ '' مجدو وقت کی تجدید فرمودہ کتا ہوسنت کے اسلامی نظام مرابب کے موافق ہر فروسلم کا ببلا اصلامی فریضہ یہ ہے کہ خودابی اورایت توابعی اضاباری وجرب اصلاح کے کام کولے بیٹے حب افرادی اسراسان و افتاری طریقہ سے اصلاح مرگ نوابسے صالح افراد کو جس جاعتی کام بس سکا باجائیکا

وہ بھی آب سے آب اصلاح و تعن کے ساتھ انجام بائے گا۔ اس اسان و اختیاری طریفہ کو حجود کر شکل وغیران تیاری کے دیجے بڑنا گاڑی کو گھوڑے کے اسکے جزئنا ہے۔

اب جرافاد انتفسا وتمندمول كه ان سطور اوران كى صرور كعفيل ا وبرکنا ب میں بڑھنے ہی سے چونک کرخرد اپنی اوراینے توابع کی اصلاح کے کتے کمرکس لیں۔ اور کم از کم اردو اچتی جانتے ہوں۔ ان کے لئے سیدھارات تد ببرسے کہ پہلے حصرت کے تجی ملغی ظانت ومواعظ برطمنا۔ اور گھروا اول کو بڑھا ہا يا مشنانا ننزدع كردير ما نشا ، الله امل سيه سبكوا بني ايني اصلاح والحرت كا خبال ببدام وجائيكا يجن لوكول نع حضرت تفانوي كي بحرول كوكه والمواغ سے دوجا رسوصفیات بھی بڑھ بھے رائم ملاکا بلااستنا تجربہ ہے کہ ان کواپنی ا صلاح كالمجه نهجه خيال صرور ببدا مركبا برمجراكه نصداً حجورٌ نهي دبا قدراستند بربريكة اس کے بعد روز مرہ کی منرور بات کے بقدرا حکا م دین کے جاننے کے لئے حضر نے اردوسي كى خِدْكُنابول كالك مختصر نصاب مقرر فراديا بنے عب بر توبا وفت و بنے دالا إبك مليد مي وند تجير حرصتنا وقت و سيسك واس كا عنبار سعود جار مهيول میں بورا کرسے سکتا ہے سکن ساتھ ہی ایسے عام لوگوں کو حضرت کی خاص مدایت بر مے کہ وہ اس نصاب کوکسی عالم سے سبنتا سبنتا پڑھیں۔ ورز مجرجاں جا ا ستبهات واقع مول انشان سكانس وركسي عالم سعان كومل كريس - وومرس كسى البطة دميدار عالم سع وقتاً فرقناً الماقات بإنم ازكم مها تنبت كالعلق صرور كمبس إور حسب دنرورنت نامعلوم مسائل ر واحکام کوقت حزورت ان سے لیک پالکوکرمعلوم كركي على كرشف ربس.

ا یہ نصاب او اصادی نصاب ایسے نام معے شائع موگرا ہے۔

اس فلاصد کے بعد صدرت کی کا بدن کو اصلاح احال میں جو مقام ماسل ہے ۔اکس کے بارے میں مولانا ندوی مرحم کو کر رفیطاز ہیں۔
" چزکر حضرت کی کا بول خصوصاً مواعظ وطنوطات سے لوگوں میں بالمعوم اپنی برمالی کا احسالس اورانسلاح حال کی طوت توج موجاتی ہے ۔ اکس گئے ابندائی طلب دین واصلاح کا خیال بیدا کرنے کے سے ۔اکس گئے ابندائی طلب دین واصلاح کا خیال بیدا کرنے کے لئے اکس کتا ہوں کو مختلف موثر ومنظر کی اسل میں میر حضرت کی کا بول کو مختلف موثر ومنظر کی کا کہ اسا بیب وعنوانات سے ہزار با ہزار کی تعدا ویس شائع کونا کہ اسا بیب وعنوانات سے ہزار با ہزار کی تعدا ویس شائع کونا کہ اسا بیب وعنوانات سے ہزار این ایک عام وینی بیداری اور منائی جا بی بیاری اور منائی جا بین بیداری اور منائل جا بین بیارے خود افتیا ، النڈ ایک عام وینی بیداری اور منائل جا بین بیارے خود افتیا ، النڈ ایک عام وینی بیداری اور عموری انقلاب واصلاح کی فراج مربی مربط کے

 طرن سارے مک کے طول وعرض میں دوڑا ور دوروں برزور موتا ہے۔ میلیغی و وقع اس کی مافید و میں مازا دست مران ندوی مرحرم کامقصد ملکے

مولانا مروم کی اس عبارت سے بھی واسنے ہے۔ کہ ان بیرونی دوروں سے بھی زیادہ مقائی طور براصلای کام کی اجمیت اور اقدمیت اور کام کے طول وغرض کی بیات اور اس بی کیا بیٹ کے دجب مقامی طور کی بیات عتی اور کائی بر زور دینا جا ہے ہیں اور اس بی کہا بشک ہے کہ حب مقامی طور براصلای کام عنی اور گہائی اور اس کے بورے اواب و سنزا بھا کے ساتھ انجام دیا جائے گا تواکس عل سے علاوہ مقامی افراد کی اصلاح کے ایسے رجال کار اور بلاشلا افراد بھی نہیں اور دوروں کی کام بیاجا ہے تو دوروں کی نافعیت اور افا دیت میں دوروں کی مروم صورت کی بنسبت بدر جہا اضافہ موجائے گا اور منفصد نبین بہنز سے بہنز طریقہ برونی موجہ موسلیکا۔ جانج مران امروم کی عبارت دیل اور منسکی افراد سے کی نافعیت کی مادیت میں موجہ دیے " نفس طول دعرض کی افاویت بین مجی

ك تجديد تنبيغ مدوا سي مديوا

کلام نہیں۔ حق بان کو ایک باریمی کان میں برطبانا بڑی بات ہے میکن تمرات نوگہرائی اور پیگی ہی سے پیدا موتے ہیں ''

حضرت مولاناستدا حدرصا صاحب مجوری کے مرابیتا ندوی مروم کاس ا فادان دنبليغ كيطرين كاركى وضاحت اجمال كفصيل وردوس منفامات برنبليغ کے طربق کار کی مزید وضاحت کے لئے اکس جگہ حصرت مولک تا نتباحدرها صاحب بجنورى وام فضلهم كى مشرح سبخارى سيعه چندا فتياسات كومفيد منجه كرينس كيا جانا ہے حضرت مولانا موسوف ، نتيسع دين كي سنرورت اوراس كا كاميا عملی بردگرا م کے تحت فراتے ہیں یو اکسس کے لینے طابق کاروہی بہتر ہو گا جررسول الشرصلي التدعليه والماور بب محصحا بركرام رضوان المتدعلبه جمعين فاختباركها نفاكه سب سے پہلے اپنے کنیہ وقبلہ ہیں ، بھولمہیں، بھراہنی کبنی ہی تبلیغ واصلاح كا فرضِ انجام دبا جائے، بھرابنی قریبی ستی تک جا كر بدخدمننداداكی جائے اواس طرح أكر مجدع وسرمينهما بين بورك ملك برشيخ واصلاح كاحال ببدا جيس تواس کے بعد و وسرے قریب اور پھر وور کے مالک میں کام کریں ، ابینے قریبی صلفوں كوجهوركر أكرددر واز كخطول بسكام كرنيكو تنبيح دى كني تواكس بمظارم اور نمانش نوزبا دوم مگر بهتر کام اور کامیالی نوفنات بهت کم میند. نیز تبلینی سفراور موجده تبلینی تحریک کے سلسلیس جندگذارشات کا عنوان قائم كرك نرما بابنے كه فريينه ج وزبارت طيبركے بعد ديني نقطه نظرسے حسس سفری سب سے زبادہ اہمیتت وصرورت ہے وہ تنبینی سفر ہے .... - - كيكن اسسلامي جارى جند گوارشات مي كيرد ٢) مي حسب فيل گزارش گئی ہے۔ تبلیغی مرکز سے صوف اس امر میہ روز دیا جاتا ہے کر جاتبہ وہ الله تجديدوننامغ صوا عد اندارالباري صدك

حالانکہ بارے نزدیک بہنز بہے کہ اکس طویل متت بی عقیفے لوگوں نے جلے دہے ہیں وہ نرببت واصلاح سے فارغ بھی مربیکے ہیں۔اور تبلیغ کا تجربہ تھی المنال كريك بسران برزورويا جائه كه وه مقامي طور مريام كرس ببيا ابيضائهم ا در فرید کی سجدول کرمتمورکرین ، دبنی تعلیم روزانه یا سفت دارگشت ا در احتاع پر روز دیں اکس طرح جولوگ استدہ جیلہ دیں گے وہ زیادہ تعلیم یافتدا ور تبلیغ کے کتے اہل ومفید مول کے . . . مركزى طرف سے بہلا زور مرحكرى مقامى تعلیم وتبلیغ یر دیاجائے۔ بجرمفامی کام کرنے والوں میں سے ماصلاحبت منتخب ہوکر با ہرسکا كريد راكس طرح بدكام ميست مبداتك مره صكفات - اور حركاميال اب مكتبس سال میں نہیں موئی۔ وہ آئندہ دسس سال میں مرکمتی ہے برطان کاربرسوں سے ا بنک مبلاگیا رک ہر مگر کے توگول سے بیلامطالعہ میڈ کا ہونا ہے - اُوران کو بغیر دینی تغلیم اور ترمیت ہی کے ۔ معبی ملکت مدارس وغیرہ تھیجدیا جاتا ہے۔ اور وا بہا دنی سبیل مند کا نواب حاسل کرے ۔ لبینے وطن میں اگر فارغ وسطمن مبتی جاتے بن بيسيد ج كيسفرس فارغ موكروك اين كوفارغ البال مجديية بيركس کے جزوی اور عارضی فائدہ کا ایکا رنہیں ،سکین مضنے زبادہ اوعظیم فوائد ماسل ہو سکتے بن وہ ماصل نہیں ہوسکے - بہرحال ماری راشے یہی ہے کہ ہر حگر کے مقامی کا م برسی بہای نوم مرکوز موا مرکز سے مجی سب سے بہلا مطالبہ بی موتبلینی جاتیں بھی ہر مگر بہنچ کوالس امرا جائز ولیس کومنٹ کام کنا ہور ہاہے اور دبندار لوگول کواس کے لئے نرغبب دیں ، ذمہ وار نبائیں ... ، 'دس تبلیغی جاعنوں کے حروگ ہر حكمة بهني رب بن وه أكثر دين وعلم سع اوا فنت موت بن اوروه تبليع كوفنا بایشری مسائل . ننلط طور بربهشش کرتے ہیں جس سے نہ صرف بر کہ محوم علی و دینی فائدہ نہیں ہونا مکہ بہت سے مصرانزات بھی بڑتے ہیں۔

ان گزارت ت کامفصد بہے کہ تبلیغ دین ابسے اہم وظیم الشان کام کان وکامیال کے لئے کچھ صروری اصلاحات بھی پیشیں نظر ہوں ، تاکہ موجودہ منعفت سے سرگنی جہارگئی منعفت عال ہو رخدا نخواستند بمسطلب نہیں ہے کہ انسے بڑے کام کی صرورت وا ہمیںت وافا دبیت سے انکار ہے ۔

خرفیکہ قرآن وسنت کی روشی میں شخص کے ذرابی اصلاح کے ساتھ ہے بہتے اپنے ان توابع اوراپنے زبر کو سنول کی اصلاح کا ابنام کرنا دنروں ہے جن پراس کو کسی میرک کسی میکسی میرک و فدرت واختیار حال ہے۔ اوران پراس کو مامور و را می بنا باگیا ہے اورا یسے ہی لوگوں کے بارے ہیں وہ مستولی بھی ہے۔ اس کے بعد حسب فرصت و قدرت اپنے شہراور قرب وجار کے اصلای کا م میں مشغول مہونا چا جیٹے اوراس میں کھی نرتنیب میرم فی چا جیٹے اوراس میں کھی نرتنیب میرم فی چا جیٹے اوراس میں کھی نرتنیب میرم فی چا جیٹے کرمقامی طور پر لوگوں کی بینی اصلاح اورتعلیم پر زیا وہ زور دیا جائے اور اس میں کھی نرتنیب میرروزیا مفتہ وارحضرت کی جائے تھا نوی کے اگر بیک کے تبلائے موٹے طریقہ کے ہرروزیا مفتہ وارحضرت کی ہائے گا انتظام کیا جائے جس سے دیں کے مطابق اردوکی ان کتابوں کوٹ نائے ہی کا سیکھنا زیا وہ صنروری ہے ہفا می صنروری مسائل کی تعبیم کوٹ قدم کی جدمی اوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کی احد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے طور پر اکسی ترتیب سے اصلاح کا انہوں کو دبن کے مسائل سے حور پر اکسی ترتیب سے اسامی کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے جن کو دبن کے مسائل سے حور پر اکسی ترتیب سے اسامی کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے حور پر ایک سی ترتیب سے اسامی کا مرتب کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل سے حور پر ایک سی ترتیب سے اسامی کو میں کو دبن کے مسائل کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل کے بعد جن کو دبن کے مسائل کے بعد جن کو دبن کے مسائل کے دبن کے مسائل کے بعد جن لوگوں کو دبن کے مسائل کے بعد جن کو دبن کے مسائل کے بعد جن کو دبن کے مسائل کے دبنے کے دبیب کو دبن کے مسائل کے دبیب کو دبن کے مسائل کے دبیب کو دبن کے دبیب کو دبن کے دبیب کو دبیب کے دبیب کو دبیب کو دبیب کو دبیب کے دبیب کو دبیب کو دبیب

مامن بد، داز صنت منی جی الد ماحب نماندی دام فیونهم مفتی با مداشر فید لابود)

بینی اس طریقید سے طلب دین نو بدا بوقی ہے جیس کی بید منرورت ہے اب اس کو آگے صبح طریقیہ سے کام برلگانے کی صرورت ہے۔ دریز خطرہ ہے کہ فق کے نام سے با علی بیبلا نے الول کے شکار نہ بن جامی ہیں کہ کچے واقعات سنتے بیل ہے ہیں اور اس کا بی خطرہ ہے کہ بیلائی سنت بیگر معدوم ندم جائے۔ اکسس ہے کہ کچے واقعات سنتے بیل ہے ہیں اور اس کا بی خطرہ ہے کہ بیلائی سنت بیگر معدوم ندم جائے۔ اکسس ہے کہ اور قاعدہ سے برجھانا لازمی ہے۔ وریز بیائے نفع کے خطرہ ندما ہے آگے وری میں روکر دین کو علی طور سے کہیں ایس کے جبر قاعدہ بیں وکرمرول برانز از مازمونا ہے اور مائے ساتھ اسکے قدم برجھانا ہے کہیں ایک کرنے رہ جائیں۔

وا تعفیتت مصل موجائے۔ ان میں سے مجھ دار لوگوں کو فرب وجوار میں کھی دینی فنروربات ى تعلىم كي كي عبي اي تو انشار التر نعالى زياده مفيد موكا . عمومی اصلاح کا اُسان طرن کا اس طریقه سے اصلاحی کام کرنا اُسان ہونے کے علاوه عام تھی زبادہ ہے اسس می شخص ابنی نبری ندمتہ داربوں اور معاننی صرور بات میں مشغولی کے ساتد می ننرکت کرسکتا ہے اور اس کے لئے کچھے نہجے وقت باکا ل سکتاہے اس طرح تتبخص كونقيد منرورت علم دين مح سيكھنے كا مو نع سيسر أسكة ہے اوركس شخص كو مجى ابنى ذمر واربول ميم شنوليت ومصرو فيت كاعذر وبن كى صروري علومات حصل كرن اور صروبات وان كم سيكف من حالك نهيل موسكة يرطري كارا بسام كالمختف ابنی روزمرہ کی مصرونینوں کے ساتھ اکسس کو نیا وسکتا ہے ، اور اپنی صرور بات کو وراكرنے مقت اسس طریقبہ برعل بیرا موسكنا ہے جس طرح اب سرعامی اور نا وافنت شخص سے المرتبلنے اور جلہ دینے کا مطالبہ کیاجاتا ہے۔ اس سے ہتحض فائدہ ہیں أتضا سكآ، كه نتخص كوابني دنيوى ضروريان اورايني ذمتر داريوں سعة دراغ ماصل نهبى بهوسكما - السس صورت مي صرف وبي لوگ استفاده كرسكت بين يجن كوفراغ حلسب رحالانكه ضرورت ابيع وكول كومي وبنى تعسيلم دينني سيح عدم الفرصت میں اورالیف کاروبارے ان کو فراغت علل نہیں ہے۔

ابسے لوگول کی ضروری دبنی تعلیم کا انتظام اوّل کو مهر فرید با بهرستی می منفامی طور بر ابساند موسکے ۔ تو مجبوری بر قریب منفامی طور بر ابساند موسکے ۔ تو مجبوری بر قریب نرین کسی قصبدا ورنته ریس جال ابسا انتظام موجر د مو با موسکنا مهو که دین کی ضروری صروری معلومات مال کرنے کی طرف منزم کیا جائے تاکہ اپنے صروری کا موسلام موجر دری کا موسلام کی موسلام کے ایکھ اپنے صروری کا ان می کا ان می کا ان می کا ان می کا دری کاری کا دری کا

کے ساتھ وین تعلیم مال کرنے کا فرض می ادا ہوتا رہے۔ اورا بینے روز مرہ کے ضوری کامرل میں کی زیاوہ نمال واقع نہ ہولیسے انتخاص کو دور دراز کے اسفاد کیلئے تبار مشکل میں ہوتا ہے کہ اس بی ابنے کامول کو کچھ دفول کے لئے ترک کرنا پڑتا ہے اورا نوابیا کا بار بھی انتخاب بڑتا ہے جس پر ہنر خص آ سافی کے ساتھ نیا زہیں ہوسکتا اور دبنی ضروبا کے جلتے فیام بر بااس سے قریب نرین مفام بر بُری کو کہ کا انتظام موجُدہ و تو ایسی صورت برکسی خص کو تعلیم مال کرنے کے لئے مقابات بعیدہ بی جائے نہر مجبور ایسی صورت برکسی خص کو تعلیم مال کرنے کے لئے مقابات بعیدہ بی جائے ہو بہور رہنا اور دور دوراز کے طول طویل اسفار براصرار کرنا فرعی فا عدہ سے صروری می نہیں رہنا کیؤ کہ بیسفر یا توخوہ و بنی صروری معلومات کے مال کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا یوسفر و درم دول کی تعلیم کے لئے موالے۔

مهر ووصورت اگر تعبلیم یا تشام کا پر مقصد مقامی طور پر یا قرب وجرار کے سما معقام برجا لی موسکتا موتو کا الم بسی کر البینی صورت ہیں دور وراز کے سفراوراس کے اضاجات برکمنی تفسی و مجبور نہیں کیاجا نا چاہئے ۔ اور نہ ہی نشر گا بد بات کسی بر لازم ہے کہ اکسی مورت کر اختیار کیا جائے مجم کی معروت کو اختیار کیا جائے مجم حصورت کے لئے کسی فاص حکد یا کسی صورت کر اختیار کیا جائے مجم حصورت سے بھی بیم فقصد مال ہو کتا ہم او اس کا حال کر اور موتا ہے ۔ اس طاحول کا اثر اجتا یا بڑا مرور موتا ہے ۔ اس طاحول کا اثر سے کہ احول کا اثر بھی اجتا ہوتا ہے ۔ اور خانقا ہو لیا گا موارس و بنید میں رہنے کا از و بال کے احول کے مطابق کم و بیش و بال کے اس کے احول کے مطابق کم و بیش و بال کے میت وال کے میت مات میں با با جاتا ہے ۔ اسی طرح ان تبینی و وروں امد و ور وراز کے سفول میں بھی ساتھیوں اور ماحول سے مشافل میں باری ہے دار باری و بنی صور وربا ہے ساتھیوں اور ماحول کے ساتھی اور وہن سے میت اعمال و اشغال کے بابند ہیں اور ان کو وبنی صور وربا ہت سے واقعیات اور وہن سے میت اعمال و اشغال کے بابند ہیں اور ان کو وبنی صور وربا ہت سے واقعیات اور وہن سے میت اعمال و اشغال کے بابند ہیں اور ان کو وبنی صور وربا ہت سے واقعیات اور وہن سے میت اعمال و اشغال کے بابند ہیں اور ان کو وبنی صور وربا ہت سے واقعیات اور وہن سے میت اعمال و اشغال کے بابند ہیں اور ان کو وبنی صور وربا ہت سے واقعیات اور وہن سے میت و اسے میت و وربا کے میت وربا ہے کہ میت و وربا ہے کہ میکھیں کے میت وربا ہوں سے میت و وربا کے میکھیں کے میکھیں کے میکھیں کے میکھیں کی کھیں کے میکھیں کے میکھیں کے میکھیں کے میکھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے میکھیں کے میکھیں کی کھیں کی کھیں کے میکھیں کے میکھیں کے میکھیں کی کھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کی کھیں کے میکھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کی کھیں کی کھیں کی کھ

ك إلى ترغيب كا مضاتق نبير

اورتنتی ہے۔ نب نواب احل سے نفینا گرین سے تعلق اور وا فیت بڑھ گی، اور ابنا ہے احل اصلاح کی طرف توج بھی ہوگ، اوراکس طرح ورول اور سفرول کا بدفا ممال و افلاق کی اصلاح کی طرف توج بھی ہوگ، اوراکس طرح ورول اور سفر اس کا بدفا مُدہ ان سفر کرنے والوں کے حق میں یفینا فائدہ منعا ورق بل اعتبا ہے۔ اور ہزارول بندگان فکدا کے عمال وا فلاق کی اصلاح بھی اسی طریقہ بیشل کرنے ہے اس کو لازم اور واحب قرار دینا حد میں آرہی ہے می ہو ایک ہمنی ہوائی اس کو لازم اور واحب قرار دینا حد سے نبا وزکرنا ہے، اور زواجہ سے زورہ ابیضے خص کے لئے اس طریقہ کو وا جب قرار دیا با کہ اس کا ہو ہو بی وردول ہیں موری احداد میں موری اور وہ بی موری احداد کے ساتھ میں کرنے کا مبسرنہ آ رام ہوا ورص میں وین مزوریات کی تعلیم کا فاص اہمام بھی کیا جا تا مما ورفعا تی احمال کے ساتھ مسائل مزوریہ کی تعلیم کا خاص اہمام بھی کیا جا تا مما ورفعا تی احمال کے ساتھ مسائل مزوریہ کی تعلیم بھی دی جاتھ ہو ورف تو بد دکورہ صورت تعمیل فعنائل کے ساتھ مسائل مزوریہ کی تعلیم کا در واحب بندم کی ا

اس معین نگررسے ان مردم بهایی ورد ورول کی تسری جینیت ورول کی تسری جینیت کی نشری جینیت بھی آسانی سے تعین ہم

ما تی ہے کہ جس شخص کے لئے ابنی اصلاح اور دبنی صوری معلوات کے مال کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ میسرند آرا مور اس کے لئے دبنی صوری معلوات ماصل کرنے کے لئے ابسے دوروں ہیں مشریب موکر وزی معلوات کا ماصل کرنا ۔ ویروں کے سے ابنے ابسے دوروں ہیں مشریب موکر وزی معلوات کا ماصل کرنا ۔ ویروں کے سے اور مدارس اور جن میں کو کسی کو کسی کو در مدارس اور مدارس و بینید یا فا فقا ہی طرزی تعلیم وزر بیت وغیرہ سے ابنی اصلاح اور وزوں یا مدائی مدائے مواقع ماصل مور ہے ہوں ۔ اس کے لئے معنی مالات میں یہ دور وں کا مطابی عمل میں اور واحب قرار نہیں ویا جا سکتا۔

الداورين كتب كاورس ماته ١ زمنتي جيل مدصاحب تعانوي)

باطنی ترسین صل کرنے والول | مجمرا لمی زبیت مال کرنے اور اوسلوک یرگامزن مونے والوں کے لئے جذکہ كيسيوقى اور ولحميي كخصوصاً اتبدا يسلوك

می نهایت منرورت موتی سے را ورتلت اختلاط ان سبر لازم موتا ہے اوراخلاط کی کنٹرنت عام طدر بران کے گئے مصر موتی ہے ۔ اس کفے اکثر سالکین کے لئے به و ورسا ورسلس سفر بائ فائده ك باطنى طور ميم صنيف كاسبب بن سكت مي . كبؤكمه اكترسفريس انضباط اوقات نهبس رينا راور حبب مختلف طبائع اورميفر كم مختلفت حالانت سع واسطر بإنآ سے نوخام طبیعتوں کے لئے معولات کے اواکرنے میں ۔ صرور کونا ہی معونے تھتی ہے را ورسفرا وراس احرل کی تیوم سے طبیعیت میں ا نتشار ببیا م کر کمیسوئی اور دلحمی نوت موجاتی سے مگریہ بات مرشد وشیخ کے کھنے اور بتلانے کی ہے یا بجرزی وصاحب معالمہ کا ابنا تجرب اس کی راہنا فی کرسکتا ہے عوام كے اختلاط اور مختلف طابع كے ساتھ ربط وضبطى وج سے قلوب صافيہ برہج اتزان بهوتني اسس كاانذازه مصنيت مولانا محدالباكس صاحب رحذال أدسكه اسطفوط ا گرای سے کیا جا سکتا ہے۔ فرایا ،-

ومعجف جب معى مبوات ما فا برقائ تومي مستدابل جراورابل ذكم كميمجع كيمسا تفاجأنا بول يجريجى عمومى اختاه طرسي فلب كم حالت اس فدر منغیر ہوجاتی ہے کہ حبب مک اعتکاف سے در بیعے اس کو غسل نه دول باجند روزسها ربیور، با رانمیور کے خاص مجت اور خاص احل مي جاكرنه رمول، فلب ابني اصلي حالت برنهيس أنا " م وومسروں سے بھی تھجی تھجی فرایا کرنے تھے :۔ وین کے کام کینے بھرنے والوں کوجائیے کم گشت اور ملبت بھر

کے طبعی اٹزان کوخلونوں کے ذکر وفکر مجے قربیہ دھوبا کہ ل ا حبب حضريت مولانا قدس مدؤ جيسے راسنے العمل اور شنخ كال كے لئے عمومي فتلاط كيے انڈانٹ سے محفوظ رہٹا مشكل تھا ا درموموٹ كوھي ان ا ٹرانٹ كے ازالہ كے للے ا عنهٔ کا ن یا نیاص محبع اورخاص ما حول سے فردید فلیب توشیل و نیاضہ وری میونا تھا تو بھے۔ مندی با منوسط اوگرل براس افتاط کے حافزات موتے مول کے ، اوران کے قلوب ك مالت ميرس قدر تغير بوتا مركا وه هي قابل تحاظ سعد ان كو كميس تظراندا زكياجاسكا ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ معفی لوگوں کا دین میسیکھنے سکھانے کے سننت طریقے کو خاص اسی طرز کے مرقب و دروں میں منحصر مجولینا بالتحصیل ضروریات دین کے واسطے مترخص کے سلف اس فاص طربنید برعل کرنے کومزوری فرار وسے لینا درست بہیں ہے رحصر سنت مولانا محدمن فكورصاحب نعانى اس الزام كعجراب من كنبليتي كام كرنے والے وبنى ملارسس کی مخالفت کرتے ہیں چفیقت بعال کی وضاحت کرتے ہوئے ارفا م فواتے ہی۔ " كمبى ابسائعى موماسے كه ابك آ دمى جو دين سے باتكل بيتعلق نھا۔ غفلتت اورفىلموننى كى نزمگى گزار را نها - اس كام ميں نگنے سے مبد سس اسى كام كوالل دىنى كام اوردىنى خدمت مجساب اورحب وه و محضا ہے کہ بہت سے علم اور اہل مارسس جن بروین کی صد کاسسب سے زبادہ حق ہے برکام نہیں کررہے ہی توانی کم علمی اوردینی نرببیت نه با نے ی دحبسے ان براعترامن اور تنفید کرنے

عام طور برملانا فعانى كا بيان كروه برعذري بالكل ميح ب كداس مروج طراقة.

كتبيني جماعت براعتراضات كيح إبات ميع،

یں دینی خدمات کومنحصر مجھے لینے کاسب کم علی ہی ہوتاہے مگر سبا فغات اہل تبیع کے عما مدب اور فائد بن کے اللے ایسی ہی مخطوع میں اور فائد بن کے اللے ایسی ہی فاط فہمی کا موصب بن جانے ہیں ۔ اور مخاطب بر تا نیر لینے پر مجبور ہر جاتا ہے ، کہ دین کی مدمن ماسی کا موصب بن جانے ہیں ۔ اور مخاطب بر تا نیر لینے پر مجبور ہر جاتا ہے ، کہ دین کی مدمن ماسی کا موسل میں مدمن ماسی کا موسل میں مدمن ماسی کا موسل میں مدمن ماسی کا موسل کا میں موسل کی مدمن ماسی کا موسل کا میں موسل کی مدمن ماسی کا موسل کا موسل کا موسل کی مدمن میں موسل کا موسل کا موسل کی مدمن کا میں موسل کا موسل کی مدمن کا میں کا موسل کی مدمن کی مدمن کا میں کا موسل کی کا موسل کی کا موسل کی مدمن کا موسل کا موسل کی مدمن کی مدمن کا موسل کی کا موسل کی مدمن کا موسل کی کا موسل کی مدمن کا موسل کی مدمن کا موسل کی کار کا موسل کی کا موسل کا موسل کی کا موسل ک

حالاتكمة تبليني وورول كے علاوہ تعسب بيم و تعليم وتتم كينت ط التقے اللہ کے مروم طرنفوں کا کجی سنت میں بإبا بانا الم علم سع محفی نہیں ہے اورسب کومعلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم كى ذات كرا مى مسرا يامعتم بدا مرايت قرآنى يُعَلِمُ هُو الكِنْبَ وَ الْحِيْمُ مَا اللهُ كُمْنَ ، اور ارسن اطت بموى ستى الله عليه وسقم التسا بعثت معلماً بين الخصرين الله والميا محداكسس لميم نعب كوبتنت كامنصد قار ديا كياب ينبي كرم صلى المدعليولم في ايني مكى زندگى مي صب طرح جل بيركر قبابل عرب مي تبليني فرايضد الجام دباسي مارح محمد معظمه بس دارار فم دخير بس اورسجه مهري مي اصحاب صفه كے لئے درس و ندرليس كا سلسلة قائم فراكر تغليم ماركس كعلق سنت بم ثنال فائم فرا دى سے اور بر مارس وينبيه نبى كرم صلى التذعليد كم كما سي منصب كى نبابت كاحق لقدر فدرت التفطات ا واکرنے میں مصروت ہیں ۔ بھراس معلمی وندرسی طریقہ کوسنسٹ کیوں بنس کہاجا میگا اورسنت طريقية كوصرت من يوكنعليم تعلم سي من تحصر محصا كيسي مولاً بهرطال عموى عيم نعلم كابر مروصه طريقيمسخسن ا ورمتمر مرات موقع كع با وجود نه تو بترخص ك سلقے ضروری ہے اور ندہنے میں فدرمت واختیار میں سے کہ اس بر سٹنے عمل کرسکے ا ورند من تعلیم تعلم کاستنت اورنبوی طریفنداس بین منحصر ہے بگرا کنر مالات کے علیارہے به طراهبه معي تنجمله ووسر مصنحس اورمفيد طريقيدل كي ابك طريقيه دين كي عمو في ليم وم

کا ہے راسی لئے بان تورکے ، حضرت مولانا محدالیا کسس صاحبے نے بقول ولانا اور المحسن علی صاحب ندوی ابنی اکس تخریب اور حدوجهد کو دبن کے مدار کسس اور دوسرے اوارول کے لئے زبن ہموار کرنے اور سیراب کرنے کے متراوف قرار دیا ہے وصفرت مولانا محدالیا کس صاحب کے نزویک دبن کے تمام شعبے اور سلان کی دبنی زندگی کے دوسرے مظاہر وفنا طریبر سب بانات کا حکم رکھتے ہیں ہجواکس زمین پرنگائے جا سکتے ہی اپنے متوات مولانا محدالیا کس صاحب کے اپنے کتوبی ای دبنی زمین پرنگائے جا سکتے ہی اپنے کتوبی مولانا محدالیا کس صاحب کے اپنے کتوبی ای میں ارتنا و فول باہدے .

" دین کے افارسے اور دین کے جننے ہی صرورت کے امور ہیں ان سب و دبنی امور) کے لئے تبلیغ وصیح اصول کے ساتھ کک برکک برکک برخے ہوئے کوشنٹ کرنا) مبزلہ زمین مجوارک نے کک برکک برخانے ہوئے کوشنٹ کرنا) مبزلہ زمین مجوارک نے ہے ۔ اور وگر خننے بھی موسل کے ہے ۔ اور وگر خننے بھی موسل میں ۔ وہ اس مین ندم ہب کے اوپر مبزلہ باغات کی رقورش میں ۔ وہ اس مین ندم ہب کے اوپر مبزلہ باغات کی رقورش کے بیں کے بیل کے

دین کے جن شعول کو حفزت مولا امروم مبزلہ دین کے باغات کے قرار دیت میں اورابنی تمام تر تبلینی جدوجدا ور مک به مک نقل ورکت کوان باغات کے لئے مبزلہ زمین موار کرنے کے نفر رفرانے میں توجیران باغات سے سی مور میں مربی کہے صرب نظر کیا جا سکتا ہے ۔ ظا ہر ہے کہ زمین کو مہوار کرنے کا مفتصد بہی مبرق ہے کہ اس بر باغات کو لگایا جائے اقواب اصل مقصد سے صرب نظر کر سے مہن کو مہوار کرنے کا مفتصد میں مربی کو مہوار کرنے کا مفتصد میں مربی کو مربی مونی جا ہوئے کہ مربی کے دورا کم ویک کر ورث میں مربی ایس مونی کے دورا کم ویک کر ورث مونی کر ورث مربی مونی جا میے کہ مربی طور برجم می ترزیب تو مہی مونی جا میے کہ دورا کی دربی مونی جا میے کہ دورا کی دربی مونی جا میے کہ دورا کی دربی مونی جا دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا میے کہ دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا دربی دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا دیا دربی دعوت مربی مونی جا دیا ہے کہ دربی دورا کا دربی دورا کا دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی دورا کی دعوت مربی کا دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی دورا کی دعوت مربی ہونی جا دیا ہے کہ دربی مونی جا دیا ہے کہ دربی دورا کی دعوت دربی دورا کی دورا کیا ہے کہ دورا کی دورا کیا کیا کی دورا کی د

زمین بموار به تی جل جاسئے۔ وال وال اسی قدر دین کے ان باغات کو لگا نے بطے
جانا جا جیئے۔ کبز کم حس طرح زمین کو بموار اور درست کے بنبر باغات برورسش نہیں
پاسکے نا اور نہ وہ بارا درا در مغر ہر سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین کو بموار کر کے بری ہی چیرٹ وینا اور اکسی زمین کی صلاحینوں کوختم اور اس وینا اور اکسی زمین کی صلاحینوں کوختم اور اس کو بربا دکر و بینے کے مترا دون ہے اور زمین کو بموار کرتے ہی بیلے جانا اور اس برنخم ریزی ناکرنا وسید بیا اور دارہ پر کم مقتصد اور راستند کو منزل فار دے بینا ہے۔

مله مبکه زبن بموارکرکے حجود فی مصے زمانے کی مواد ک سے نمارخسک کی بیج بردگر حجاد جند کا شدید خطو لائق حجاد جند کا شدید خطولائق محاد جند کا شدید خطولائق محاد جند کا شدید خطولائق محتانات محتانات بیتانات در از مولانامفتی جمیل حمد صاحب نظانوی بیتانی محتانات بیتانات بیتانات

التدربة توكل اور بحروسه كے بيتن نبيب كر كسب معاش ا ور دفدبلا کے جاسباب والانٹ ذان حق نے ا ایر کوعطا فرائے ہی ان کمعطل کرکے ا دیڈیر ہے وسد کر و ملکہ حقیقت نوکل ی یہ ب كرابينے منفاصد كے لئے اللّٰدى دى ہوئى قرّتت ونوانا ئى اور حواسباب بيسريى ان سسب كونوراك نعال كرويس كاسباب ما دبه مي غلوا ورا نهاك زباده ندكرو ـ اعمال اختبار برکوکر لینے کے بعد نتیجہ کو المنڈ کے سیبرو کریے ہے فکر ہوجا وسلے رمعارف انفران جر صفيه ) ديني كامول مي مصوف ومنهك لوگون ماس كوتايي كامشابده ألنز موراب كران كوحقوق العادكي ادائكي كيطرف توجبتي رسني اويقن ا وقاتت ان مے ذمتہ ارگوں کے حفوق واجبر رہ جاتے ہیں حالا محمہ دین کی طلب ا ور دبني كامول بس انهاك كانتقاصه مي بيه كرحفوق الله كيسا تقدسا بخفه حفوق العباري ا دائیگی کا بھی بورا بورا لیا ظ رکھا جانا ۔ سکر تعبین لوگ ابنی کم علمی سے حقوق العباد میں كوابى اوركم علمى سے كام لينے بي اور بيرائس كونابى كوكونابى معى نہيں سمجھتے اس کفے ندارک کی نوسٹ نہیں ہیں ۔

من شیخ الحدیث ملونا محد زکر باصا مدیم ما کردی الم المون الحدی الم المون الحدی المون الحدی المون المحد المون المحد زکر با معاصب دناته جمیشه فرات رشته بین بکت بلینی سفول سے المحد برکر با معاصب دناته جمیشه فرات رشته بین بکت بلینی سفول سے المحسبی دبل حضور کا ایمن کی اونٹ حجیور نے بر فرا اعقل و آدکل اکہ بر لیکن یہ المون درست میں وہ ترک اسباب کا اوکل درست میں اور ایک درجی خدیم کا سے جس کی برمی تعت منظیل ہیں وہ ترک اسباب کا اوکل درست میں افرائی میں مونے درست میں جسید مقرقانوں کو مصارت ماجی میں اس کی مسلم اسباب کا اور ایک کا فیور کی ملزست جوٹ جائے تو ملازمت میں درکا اس کی مسلم میں درکا اس کی مسلم میں درکا اس کی مسلم میں درکا ہے ہوئے کہ اب مرتشانی اور نشکارت کا دیم میں درکا ہے ہوئے کہ اب مرتشانی اور نشکارت کا دیم میں درکا ہے ہوئے کہ اب مرتشانی اور نشکارت کا دیم میں درکا ہے ہوئے کہ اب مرتشانی اور نشکارت کا دیم میں درکا ہے۔

حقوق المهاوكالهم اورمنفدم موثابيان فرائة ربته بي محضرت بينح الحدبث في فرمايا. " مجھے ووجیزوں میں خاص تصلب ہے۔ ایک یم کوجن کے ذمر حفوق العیاو موں وه مقدم بی - دوسرے به کم جوکسی شنے سے منسلک موں اور شنح کی طرت مع مما نحت موروه برگز بنبراجازت محدمترکب مایی " نان ونفضة اور فرض كى اوائيكى وغيره مالى حفون واجبركما وأيكي کے ساتھ والدین کے حفرق کی ا دائیگی اوران کی خدمت بھی فرض ہے۔ اس کی رعابت کرنا بھی صروری ہے۔ اور چربکہ یہ اطاعت والدین ذرا عبن ہے ۔ اکسس ملئے جب کک جاد فرض عین ندمو۔ فرض کفایہ کے درم ہیں مو۔ أنمسس دفت بهر والدين كي اجا زن كے بغير جها دم بريمي منزكن حاكز نهيں ہے بهى حكم تبليغي التعليمي سفرول اوردورول كاليمي مفنی الم بالسان تصرمونامنی میدید و منتفع اصبح بخاری کاسس مدین کے صاحب فدس سرؤ کے ارثنا واست نقل رہے کے بیدس میں ندکور جے کہ ابکشخص کے جہادمیں شکرت کی اجازت حال کرنے بربیعلوم فراکر کہ اس کے والدبن ونده بن - المحصرت صل الدعرب لم في الس كومكم فرايا تفا وفي الم فجاهد مبخ لبس توابتم الباب كي خدمت مي ره كه جادكروا يشاد فرمانتهي د مدمستكه اس روابت سعيمعلوم مواكرجب كوتى جيز فرض عبن بإ واجب العبن سنموم كفايدك ورجرمي مونوا ولادك لن ووكام بنبرال باب ى اجازت کے جائز نہیں۔ اسس بی محل علم دین حال کرنا اور تبایغ وین کے لئے سفر كرنے كا حكم بھى شائل ہے كە ىقىدر فرض علم دبن حسب كوچەل بىر - وە مالم

المتببني جاعن براعتراضات كے جدابات سنسا

<u>بنے کے اسمے سفر کو</u>سے اِیوکو ل بی مبلیغ وعوت کے لئے سفر کرنے تو بغیراحازت الای کے جائز نہیں ک<sup>یا</sup> کے جائز نہیں ک<sup>یا</sup>

ا حادیث کے اندراینار مینیہ حضرات کے ابسے دا تعات اور ا تنارکے ندکرے كميزن يائے جاتے ہيں جن سے ابنار مبنی د دمه در کی خواتشن و رصاحبت کواینی نبیما مبنش وصاحبت بهزیرجیج و بینے اور مفادم ر کے ہاسبتی مال مونا ہے اوروہ وا نمات زندگ میں انغلاب بیدا کرنے واسے بب ا وصعاليرام كي معنى وا فعاست بن بيعز بدانياراس فدرا فسرا طرك سانه ورم عروج بربہنجا موا نظرانا سے کہ ان حصرات نے اپنی عام حامات وصرورات کو نظرازراز كرك إباكل مال مي منذك استندمي صدفه كدد باب - اور ابيض حفو فنفس مے سانھ دُوسے الحفون کے حفون کا بھی لحاظ بہیں رکھاگیا ۔ ایسے وانعات سططا برحقوق كالمبت كم مونى نظراً في م يبكن خفيفت حال به ب كم او گوں سے مالات مخنانت مونے میں اور سرحانت کا حکم الگ الگ ہے میں اور سرحانت كے عزم وہمت و نبات واستفلال كا ببهاك موكدسب كمجھ خرچ كرڈ النے كے ببد فقروفا فنه برانهيس كوئى بريشانى ندم و كمهمت محسانداس برصبر كريسكني بول ان کے لئے سال مال اللہ کے لئے خدج کر ڈ النا جائز سے - لیسے حضات نے اپنے اہل کو کھی اس سبرو منفول کا خوگر نبار کھا تھا۔ اس کتے اس میں ان کی بھی کوئی *خن ملفی نہ تھی۔ اگر مال خو* د اہل وعبال کے فیضہ مس مرد ما نو ورد کھبی ابساسی کرتے۔ اس كفي معضرت الوكره، بن رسى الله عنه في حبب ايك جها و كي جبنده بن إبنامارا مال بن کیا تواس کو فبول نند یا میاگیا را یک موسر سنخص نید رسول التصلی علبيه ولم ي خدمت بي ايك ببضدك ماربسون كالمكته ا بغرض معدفه بنب كواتو العامدات الفران صلده ملاح والمصمعارف الفران مايدم فالما

آپ نے اس کو اس کی طرف مجینیک کر ارتبا و فر مایا - که تم بس سے معین لوگ اینا سارا ال صدفه كرنے كے لئے ہے آئے ہیں - پھر ممناج موكر دوگوں سے بھيك الكنتے مرکے معلوم موا بورا مال صد فہ کرنبی اجازت ۔ ان لوگوں کے لئے ہے جر ففزو فاق برصبر كرينيك مادى اورخوگر مهول را ورىعدى لوگول سعد بيبك مانگنے نه بھرس ر ورند ایسا کرنیکی مما نعت ہے اور سابقہ نخر بات کے بیش نظر ابینے اہل دعیال کی منروربات اور عادات کا اندارہ بھی ہڑھ کواچی طرح ہونا ہے کہ مان ونفقہ کی تگی کو ننوننی کے ساتھ مردانشت کرلیں گئے ۔ اور ففرو فاقہ سے بربینیا ن موکرکسی سے مشکوہ و شکا بہت یا اس سے بھی بڑھ کروست سوال دراز نہیں کریں گے راسی طرح حصرت الوطلحا نساري ريني التدعنه كيم مها نول كيفقه من جزيجول كوبهلا مجيسلاك مسلا وبنص اورمها نول كوكها فاكها وبين كا ذكراً ما سب راكس كعدباره من لمعات منزح مشکوٰة می حضرت بنیخ عدالی محدث وبلوی نے مکھاہے "کہ علی نے اس کواس بجمول كباب ،كر بيخ بموكے نبيل تھے ۔ ملك بلا مجوك كے مالك رہے تھے رمبياكر بيل كى عادت موتى سے - وريز اگروك بھوكے بوتے ـ نوان كو كھلانا واجب تھا اور وقع واجب كوكيسة مرك كرسكت نفع مالاكم الله تعالى ند الوطلى الدران كى بيرى كى تعربین کی ہے " حضرت حکیم الامت فراتے ہیں کہ راکس وا تعدیب) اس فا ویل کی منرورت اس سے بھی ٹابن ہوئی کہ والدسے جھوٹے نیتے کا حق مقدم ہے۔ جیسا کہ درمخاریں ہے کہ اگرکسی کا باب اور بیٹا دونوں موجود ہوں - توخرچ کے ا منبارسے بیٹا باپ سے زیادہ سنی سے یہ

اليسي من اول وافغه غارم كي كتي سع يحبي من ابكت عفي كرابين والدين كو وقده بلانے كے لئے دات بحران كے جاكنے كا انتظاركرنا ،ا وربيوں كا وودھ له معارف الفرآن ج م مديم الله نعدل حقوق الوالدين -

ا سین رہنے کا نذکرد آبا ہے۔ کر بجول کا یہ ماگفا عادة تھا۔ ان بجول کواس کی صروت نہیں تھی ۔ ورنہ نوان کا من اداکرنا واجید ہونا۔

بمجموعه وانغات سعيبه بإت واضح بيم كهمالات مختلف مي اور سرحالت كا مكم اس كے مناسب سے مكراتني بات سب بي ملحوظ سے كر حمل اور بردانست کے دقت ابنے ش کا جھوڑ دینا اور دوسروں کے لئے جذبہ اینا راور ڈرانی سے كام مے كرينگى اور نفزو فا فد اختبار كربينا - اگرجه جائز سے يبكن الل حفوق كے حفوق کی رعاببت خصُّوماً 'ما بالغ اہل حفرتُ ن کے حق برنعفتہ وغیرو کا تحاظ نها بیت ہی صروری ہے۔ کیبونکر 'ما بالغ کے معات کرنے سے بھی ان کاحق معاف نہیں بہوا اس لئے جن وا نعات کے ظاہر سے حق نلفی کا سٹ بر ہونا ہے ، ملا مخفقین نے ان وا نعات ہیں تا ویل کرنے کی صرورت محصوس فرماتی ہے ران وافغات کے ظاہر کی دجہ سے حفوق کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی اسس لئے ایسے واقعات بان کرتے بوف اس با كا لحاظ كرنا لازمى سي كه سامعين كيف فرمنول مي حقوق واجبرك اوانيكى كالمبتت كم سنهون بائت ووسرى بات بريمي خوب ومن نشبن كريينه كاس وكه فضائل دغير میں ایسے وافعات کو پڑھ سنکدان مصخور ہی مسائل کا انبساط کر لینا اوراس برعل شروع كردينا درست نهس سے ملكم على كي كئے على رفتا وي كى طرف رح ع كرنا اورابنی حالت کے مطابق استنعتام کمنا صروری سے

معدت كبير صغرمونا عبار من من المعلم الميلام المعلم الميلام الميلام الميلام الميلام الميلام الميلام الميلام الميلام الميلام المعلم الميلام الم

مرموجودہ زمانہ میں بربہت ہڑا فریجنہ ہے گمراس کےسائھ بسماندگان کے مل میں مندروں میں میں ندوروں

اله تعديل حقرق الوالدين عله خليفه مجاز حضريت نفالذي

#### حفوق كالبى خيال فرانا ضرورى سيعائه

واخودعونا ان الحمد لله وب العلمين ـ اللهم تفتيل مناانك انت التقاب مناانك انت التقاب المربع العلم ونب علينا انك انت التقاب الرحم وصلى الله تعالى خيرخلقه محبد والله اصحابه المحمد وحمتك با ارحم الراحين

ك تبيات رحاني سيس الله البين مسلم

للعنة المحالة على - --

مالحام المالي كار

معلوم ربیب و منابع و دعوت

مُحَلِّفَة \_\_\_\_\_

من الحاج مولنا المفتى فارى سيبر عبد الورحت مذى ظله العام حضر الحاج مولنا الفتى فارى سيبر عبد الورحت مذى ظله العام مهتم مندع ببرحقا نبه رجبيرة سامبرال سركودها نون

#### لبسم التدازحن الرسيم

# اصلاح امت كاطراق كار

# تعليم ورببب اور تبليغ و دعوت

ببرالحمدوا تصلاة كزارش بهدكه ديناسام كي تعفطو بقارا ورامت كى ديني اصلاح فرببت كاكام سروور مي حسب حالات بعيم و نربيت او تبلغ و دعوت کے دربیر انجام دیا جا نار اے ہرز اندمی عکمارکدام شب وروز کی محنت دید ریزی اور دماغ سوزی کے ساتھ مدارس اور دبتی درسس گاہول میں ورس و ندریس کے ذریعیر قرأن دسنت وغبو علم اسلامبه كي تعليم دييني بي منهك او يشغول رسيع اورا تهنة مسلمه كے طبقتہ كو علوم نبتوت كى وراثبت كا حفدار اور را معمار ورثنة الانبياً) كا مسدان بنانے كى حدوجهد كرنے چلے آتے ، اور مشائخ عطام نے نما نقا ہوں اور باطنی زہین گامول میں صاور افروز سوکر مناق خُداک اخلاقی نرسیت اور باطنی تزیب کے فریبرگناہ کی " لودگیول سے داول کوسا ف کرمے روشن ومنور کیا اورانی بابرکت محبسول اوربراثر صحبتول اورنوجها ت عاليه سے ہزاروں بندگان فعا کے تلوب کو طانبینت اورلینین و معرفت کی دوست عطائی، اسی طرح مبلنین اسلام اور داعیا ن خی نے وعنا و حیت اور بین ورعوت سے امول کو راہ راست پر لانے کی سعی اور کوشش فرمال اوركم كرده راه وگول كوسيدها را سنه تنادكران كي مين منزل كي نشاندهي كي . فيسع بى بلنين ملم اور داعبان حنى مسرايا اخاص محسمة موعمل روساني فحصيتول مي سے أيك ظيم تفصيت بمارے زمانه يوس حضرت مولاينا محدا لياس صاب كالمرصلوى رحمر التدعليه كالقى جنهول نطايتي سارى عمرتبيم وتدبيبت اورتبليغ ودعوت

#### کے ذریع اصلاح است کے کام میں گزار وی ۔

#### ت حضرمولینامحدالیاس کا ندهلوی حمدالته علیه کے خضرصالا۔

حضرت مولانا مرحم نے علمی اور دومانی طوربر حدرت مولانا رشیدا حد گنگری اور حدرت مولانا رشیدا حد گنگری اور حدرت مولانا خدی المهدر مولانا محموجی ولو بندی اور حدرت مولانا خدی المهدر مهار بردی می ایس بیدا بهتری اور حدار است اور حکما داست معرفی با یا تعار سطاساله می آب بیدا بهتر اور بیدا بهتر اور بیدی می است این برای محمد می ما حد کاندها دی در این اور بیدی می است با بیدا به محمد در کرباها حب کاندها دی در الدی ایمانی می اور الد ما مدید می است مولانا محمد می با برکن صحبت و تزمید و انتر من ایک می با برکن صحبت و تزمید و انتر من ایمی می ما می با برکن صحبت و تزمید و انتر من ایمی می ماس را اور میون کی دولت بھی نصیب بونی اس کے بعد حدیث بیشن الهند ایمی صاص را اور میون کی دولت بھی نصیب بونی اس کے بعد حدیث بیشن الهند می مون سی معلانت طریق نیس می مون سی معلانت طریق اور حصرت سها رنبودی کی طوف سی معلانت طریق کا اعزازع طام برای .

بڑی جا نکامی ا مرجا نفشانی کے ساتھ طالب کموں کو جھوٹے برا سے سبت بڑھانے تعبن ونوں میں طلباکی تعلاوانٹی تک پہنچ جاتی مولانا مرحوم ان کوخود بڑھانے باج بنی مگرانی میں طالب علموں کے فر معبدان کی تعلیم کا مزید و سبت فرماتے مشنو لابت ، کا اندازه اس سے لگام ماسکتا ہے کہ ایک زمادیم غیردری کتاب مدین مستدری ماکم کاسبق صبح کی نمازسے بھی بہلے ہونا نھا المانوذ از دبنی وعوت ملا از مولئیت ا الج الحسن علی ندوی)

مولانا مرحوم نے شمال کھ سے منہ اللہ ہے کہ پورے سنرہ سال مار وبنیبہ میں بڑے ہی انہاک اورشنو کیبات کیساتھ ورس و تدریس کا کام انجا میا۔

#### علافه ميدات ميراصلاحي كام اوراجرات محاتب

حضرت مولانا مروم کے والد ما جد صنوبت مولانا محداسائیں اوران کے بیانی مولانا محدصا حب نے علاقہ میوات کے بیجول کو ابنی سبنی نظام الدین والے مدرسہ میں رکھ کر اور تعلیم وے کر میوات میں وہال کی ہوں کے لئے بیسجنے کا طریقہ اختیار فرایا مہوا تھا اوراس علاقہ میں جو تفور ٹری بیت روشنی اور دینہول کی جا تھی وہ ایسے ہی انتخاص کی مدولت تھی جو انہی کے ترمیت اوران کے مدرسہ کے تعلیم یا فذھے۔

حضرت مولینا محدالیاس کے نزدیک بھی اس علاقہ کی اصلاح کی ندہیر صرف بہی تھی کہ اس علاقہ میں دبن کاعلم بھیلا باجلے شروبیت کے حکام وسائل سے اس کو واقعت نبایا جائے مولانا نے ان دونوں بزرگوں کے طزیمل سے اس کو واقعت نبایا جائے مولانا ہے ان دونوں بزرگوں کے طزیمل سے اس کسلہ میں ایک فدم آگے بڑھانا چا یا اور خود میوان میں مدایس ومئا نب کا فیام منزوین مجمع مولانا و بال نشر لعینہ سے گئے بڑے تشاعنہ اور اصرارسے بال دینی مخانب اور مدارس کے فیام کا سلسلہ ننروع فرابا۔

مولینا الم مبوان سے فرات کہ تم بجتے وسے دو استادوں کی تنخوا ہیں لائوں گارمری محمت اور نابیف فلسے بیلے لڑوں کو مدارس کے فیام براتا اور کبا بجرتو یه مالت موگی که ایک ایک ون می کمی کنی مکتب قائم موقع بهات له کری کمی مکتب قائم موقع بهات له کری محدث کے معدد میوات میں کئی سو مکتب قائم موسکتے جن میں قرآن مجبد وجر کی تعلیم کا انتظام نفا" و دبنی وعون ماک

سروست کا محام وسا کہ سے وافق بنانے اور دین تعلیم و تربیت کے کئے محانب فرآن کیم اور دین مارس کا مجدید قام کرنا نہایت مفیڈریسر سے اس میں بہتر ہو اس کے محانب کا بیلسلر میں مارس وم کا تب کا بیلسلر قام رہا ہے اس ملاقہ بی مارس وم کا تب کا بیلسلر قام رہا ہے اس ملاقہ کے درگوں کی دبنی حالت بنسبت وو سرے ملاقو ب بہتر ہوتی ہے اس لئے مولانا مرحم نے ملاقہ میرات، کی اصلاح کے لئے دینی کا جدا را ورق میں میں بلیغ اور صدورم کو سنش فرمائی اور مارس میں بلیغ اور صدورم کو سنش فرمائی اور مارس میں بلیغ اور صدورم کو سنش فرمائی اور مارس کے اجرا را ورق میں میں بلیغ اور صدورم کو سنش فرمائی اور دبا بین کے وجود کو مسلما نول کے لئے نہایت صروری اور سایہ رہت فرار دبا بین بیر مرانا اور الحسن می ندوی مکھتے ہیں ب

ور مولانا، مدارس وینیک وجود کومسلما نول کے لئے نہایت صروری سیمنے نظے اوراس سابہ رحمت کے مسلما نول کے سرول سے اوراس سابہ رحمت کے مسلما نول کے سرول سے اوراس سابہ رحمت کے مسلما نول کے سرول سے اوراس سابہ رحمت کے مسلما نول کے سرول اور فیم سیم میں مدارس کے مرب اور میان اور میان نول کا میں در نیا اور میان کے ایک بڑی نعدا دمیوات بیم مطل برگئی تفی مائی در نیا اور میان کے میں اور معاول نفے کو (ایک) خطیں اور معاول نفے کو (ایک) خطیں نخر یو ذرائے بیں اور معاول نفے کو (ایک) خطیں نخر یو ذرائے بیں اور معاول نام بی در نام کے میں اور معاول نام بی در نام کی در ایک کے طاب

رر توگوں کو بہ بات فرمن نشبن کرانے میں آپ ہمتن فرا ویر کرسیکرو مرسوں کا سست برجوانا یا بند موجانا الل زمانہ کے لئے نہایت وبال اور بازیس کا خطرہ رکھ اسے کہ فرآن ونیا سے متا جلاجا کے اور ہمارے میبوں میں اس کا کوئی حصتہ اور ہمارے ولوں میں اس کا کوئی ورونہ ہویہسب باتیں

#### معط ناک میں " روینی وعوت صلیمال

## ووسراج اور کا کے رُخ کی تبدیلی .۔

شوال سائل لم اب ورسے جے کے ملتے روانہ ہوئے حصارت مولین فلیل حمدصاحت کی مرکایی حال تھی مولانا فراتے سنھے کہ مدینہ طبیبہ کے نبام کے دوران مجھے اس کام کے لئے امریکوا اورارشا دیمواکہ ہم تم سے کام لیں گئے۔ ایک عارف سے ذکر کرنے پرمولانا کو ان کے اس جاب سے بڑی نسکین ہوئی کہ کام لینے واسے خود کام لے لیں گئے۔ یہ تو نہیں کہاگیا کہ تم کام کروگے پریشانی کی کیا بات ہے، یا نے مہینے حرمین میں قیام کے میکنالہ میں کا ندھلہ والیبی ہونی جے سے والیبی کے بہدمولانا نے نبلیبنی گششت منٹروع كرديا - دوسرول كويمى وعوت دى كه عوام بين كك كردين كے اولين اركال صول بحمه توحید ونمازی تبلیغ کردی ایب بار نوح منلع گرا گانوال میل جماع مواکیف محصع من اپنی به وعوت اورمطالبریش کیا که جماعت بناکه علاقه میں نکاہا ما حزین نے ایک مہینہ کی مہلت طلب کی ایک مہینہ کے بیرحیا عبیث بن گتی ، عرصہ یک میوات ہیں اسی طاز برکا م میرٹا رہے۔ واز وینی دعونت مخت می المس عرصه میں میوان میں نبلینی تشنوں اور دین سکھنے کے لئے سفرو بجرت کی تحریص و ترغیب اور نزگیر کاسلسله برابر جاری را و مولانا کا اب یسی مطالبها ورميي دعوت تخفي حواسطن بينيط جني بجرت يبني كرت رسن تعداس مسلسلهم مبوات کے مکیٹرت وورلے اور مختلف مقامات میں جیسے ہوئے۔ <u>ہر حگر ننے نیے عنوانا نن اور فعنائل وٹر فیبابت کے ساتھ ہی ایک معمون بیان</u> فرانے رہے اور قوم سے اس کا مطالبہ کرتے رہے ( مھ^)

"مولانا کے نزوبک زمین مذہب ایمان اوراصول وین ہیں اوران کی شہبنے اوران کو مسلا نوں میں پدا کرنے کے لئے نفنی وحرکت مک مبلک ہجرا اوران کوعمومی رواج وبنے کے لئے جد وجدد حس کا طرانی کا را ورہان کوعمومی رواج وبنے کے لئے جد وجدد حس کا طرانی کا را ورہان مرک مہوں کا طرانی کا را ورہان مرک مہوں کرمنے میں اوراس کو سبراب کرنے کے منزا دون ہے و دبنی ورث مرک مہوں کا میں ہوں ہے۔

مولانا کے نز دیک اس زمین کی ورشگی احداس بنیا د کے استحکام سے پہلے کسی بعدی چربی شغول موجانا اوراس ہیں اپنی قرت دیمت کوھون کرنا دوراس سے اچھے ترائے کی استید کرنا فلطی تھی۔ آپنے ابنی نوج دین کے ترم میدکے شعبول اور کمبلی کا موں سے مٹاکہ بالاخواسی بنیا دی اوراس کی اوراس کی کا مرکز کر کی اوراس بیں کا مل کیسٹوئی پدیا کرئی آپ کو ان شعبول کے سمارسر خیراو پرمرکز کرئی اوراس بیں کا مل کیسٹوئی پدیا کرئی آپ کو ان شعبول کے سالسر خیراو میں بڑی قدر وعظت تھی اوران کے لئے دُما گور کا کرتے سنے کی ترب کے میں بڑی قدر وعظت تھی اوران کے لئے دُما گور کا کرتے سنے کی ترب کے بیار کھیں کے دونی وعوت مانے کہ اب صوت اسی کام سے شتان کے کھیں کے دونی وعوت مانے کہا۔

با وجود کیم مولانا نے عمری اصلاح و تربیت کے لئے ایک فاص طریقہ اختیار فرالیا تھا ا ورا س میں حضرت موصوت کو بڑا اشتغال اشخص طریقہ اختیار فرالیا تھا ا ورا س میں حضرت موصوت کو بڑا اشتغال اشخص حاص تنعا یا یہ مہر دبن کے وویر بے سٹعبول کی ضرورت کا احساس ا ورقد آپ کے ول میں ہمبیشہ موجزاں رہی ایک محتوب گرامی میں تحریر فرانے ہیں۔

'' میری تخریک سے علم کو فول بھی شعبس کینچے یہ مبیرے سنے خران ظیم سے میرا مطلب تبلیغ سے علم کی طرف نرتی کردنے والول کو ذرہ مبامر بحق تھا ن

جہاں کک ترتی کررھے ہیں۔ وہ بہت ناکا تی ہے '' ددبنی دعوت ملال )
مولانا ابرائحسن علی ندوی دین کے سیکھنے کے لئے اس خاص طریقہ کے
عام ا در قابل عمل موٹے کا ذکر کرنے ہوتے تکھنے ہیں۔

## ابل علم کے لئے ایک خاکم

مولانا ندوی تکھتے ہیں :۔

رو استعلیم تولم کے فاکہ میں ترقی کی بڑی گٹیا نیش ہے بحصرت مولانا مرحوم کے فہن میں اہل علم کے لئے الگ فاکہ تھا جوان کے تناسب حال اوران کی علمی سطے کے مطابق ہو۔ ایک گرامی نا مدیں فرمانے ہیں ۔

ما المائم کے سے عربیت صحابہ کا کلام اعتصام باکتا ب والسنتداور نشروین کی تحربیت کے مضایان جمع کرنے کی خصوبی اور بہت اہم سے غور کی منروں سے علمی طبقہ کے لیے اس کے نیار مونے کی بہت نشد بد صرورت ہے اس کے بیار مونے کی بہت نشد بد صرورت ہے اس کے بغیر حربی میں گئے میں علمی مضیس اور نا قابل انجبا رسکتنگی اور کسر کا فری خطرہ ہے اور اس کی خوبی اور کی برعلمی طبقہ کا نہوض اور قعود مبنی ہے "روبنی وعوت صاح")

اس گائی نارسے واضع ہور ہاہے کہ حضرت مولانا مرحم کے نزدیک الم کے مناسب حال اوران کی علی سطح کے مطابق خاص مضابین جمع کرنے ک جہت شدید صرورت بنی اس کے بغیر علی طبقہ کے اس بخرید بیں گئے سے مولانا مرحم ان کے علمی نقصان اور نا قابل انجار شکستگی کا قری خطرہ مسوس فراہے نفے معلوم مراک کی محمدیت مولانا مرحم نے اس خاص طریقہ کو صرف عوم میں دین وا تفییت پیدا کرنے کے لئے ابتدائی ذریعہ کے طور پراختیار فرایا بھا اور مولیا تا ورمولیا تا اور مولیا کرنا حرم لینے اس خاص طریقہ کو مرحم کے لئے ابتدائی فریعہ کے مور نامی میں وین کی صرف طلب و فدر ہی پیدا کرنا چاہتے تھے حدزت مرحم کے نزویک یہ طرز خاص وین کی نظیم ونریمیت کے لئے کا بیت تھے حدزت مرحم کے نزویک یہ طرز خاص وین کی نظیم ونریمیت کے لئے کفا بیت تھے حدزت مرحم کے نزویک یہ طرز خاص وین کی نظیم ونریمیت کے لئے کفا بیت نہیں کرتا تھا چائج حضرت مولانا مرحم کا ارتباد ہے ۔

ور عُلما سے کہنا ہے کہ ان بینی جاعتوں کی میبت بھرت اور محنت و کوشنق سے عوام میں دین کی طوت صرف طلب اور فدر ہی بیدا کی میاسکتی ہے ان کو دین سیکھنے برآ کا دہ ہی کیا جا سکنا ہے آگے دین کی تربیت تعلیم کا کام کما اورصلی ادکی قوصہ فرائی ہی سے موسکتا ہے اسی لئے آپ حضارت کی فوجہات کی بڑی منزورت ہے یہ وطفوظات محضرت مولانا محدالیاس رحمۃ اللہ علبہ مسل

نيز حصرت مولانا مرحم كا ارشا وسهد-

مع ہماری اس کے کیا کہ اصل مقصد ہے مسلما نوں کوجمیع ما جار النبی ملی اللہ علی علی وہ ہماری اس کے بیر سے ملمی وہملی نظام سے بیر محال مین استد کرنا یہ خریب ہمارا اصل مقصد سو رہی قافلوں کی جائٹ بیجرٹ اور تبلینی گشت سولیس مقصد کے سانے ابتدائی فریعہ ہے اور کلمہ اور فنازی معلیم ولمقیبی گوبا ہمارے بیرسے مقصد کے سانے ابتدائی فریعہ ہے اور کلمہ اور فنازی معلیم ولمقیبی گوبا ہمارے بیرسے نصاب کی العن رب ریت ہے یہ رطافوظات حصارت می ولیا ہمارے بیرسے ما حب رحت المت عارب کی العن رب ریت ہے یہ رطافوظات حصارت می ولیا ہمارے المحدالیاس صاحب رحت المت عارب ماسی

معنرت موان محدّابیاس صاحب رحد الدّ علیه کی رائے یہ متی کران کی ان کی خرابیاس صاحب رحد الدرخا نقا ہوں کی ترقی کا ذر بع سبے دین کے الارے ا درجتنے بھی صرورت کے امور ہیں ان سب کے لئے تبین صبح امول کے ساتھ فک مبلک بھرتے ہوئے کوئٹ ش کرنا بمزاد زمین ہموار کرنے مسجے اور بمزاد بارش کے بیے اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اور بمزاد بارش کے بیے اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اور بمزاد بارش کے بیے اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اور بمزاد با فات کی پرورٹ کرنے کے بیں " ردینی دعون مدھی ا

# حصرت الامن لين اشرف عي صابعة الله الشرف على صابعة الله المركم

مسريستى مي عموى جدال كاطراق كار

سلاملام میں حب اطان اگرہ سے فتندارتدا کی خبر پہنی نوص رست مقان کی رحمت الله اللہ میں مقان کی اللہ میں تبلینی دورہ فرابا جا اقداد کا نورو بھی بنفس نفیس تبلینی دورہ فرابا جا اقداد کا اندلیث نوی کھا سر بواٹری فار فول موض اسماعیں بورمتصل الور میں الا تما لانداد کا اندلیث نوی کھا سر بواٹری فارش کے تین حصے ہیں اور لینے فاص مندسلین لانعمۃ الاسلی حضرت کا دعظ مواجس کے تین حصے ہیں اور لینے فاص مندسلین کو کھی اس علاق میں تبلیغ کے لئے ما مور فرا یا حب کی کسی قدرتفصیل وعوت و تبلیغ کی شری حیث ہیں۔ اور اس کا خلامہ حسب ذیل ہے۔

#### عموى اصلاح كا دوسراطرز ا

حعنرت کیم الاست تعانوی رحمته الدیم این خاص اجا و ت اور معیت یا فته متوسلین می سے مولانا عدالمجید صاحب مجیم الدن الا ورمیرے معیت یا فته متوسلین میں سے مولانا عدالمجید صاحب مجیم الدن الدم ترم سید معدالکریم صاحب گمتعلوی کو اس علافته ارتذاو میں مفرد فرایا ۱۰ ان و و نول مضارت نے کالی و دسال یک اس سلسله تبین کومادی رکھاا ورمولیت ا

عبدالمجيد صاحب تجيراني تو تفزياً باره سال كساس كام برما مورره -راشرف السوائع حقد سوم

ان حصرات کا طرنقر تبلیغ واصلاح یه نشا که دبیات میں نماز روزه کی طرن توجه دلانے کے ساتھ وہ اسلسلہ تعبیم بھی قائم کیا جاتا اور مساجد میں اموں کے نقرر اور لاموں کے ذریعہ نماز وغیوسکھانے کی کوشش کی جاتی اورج دبیا توں میں نماز وغیرہ کی یا بندی بائی جاتی وہاں دو سرے نشری ہور کی بابندی بائی جاتی وہاں دو سرے نشری ہور کی بابندی کی ب

مولانا محدالیاس صاحب مرحم بھی ان دوروں میں اکمر ساتھ بہتے اور اموں کے تقرب اور اور ان کے مساجد میں اما موں کے تقرب اور ان کے ذریعہ میا تب اور دارس کے اجراء کا خاص اہما م کیا جاتا تھا حضرت اقدیں نظانوی اور مولانا محدالیاس صاحب اس وینی مزورت کو فروا کرنے میں الی تعا ون بھی فراتے میوات کے ایسے ملارس و سکا تب کی ابک اببی فہت نظامت کی صورت میں ماہنا مرا التور شخانہ بھون ضلع مظافر گھر ماہ شوال ودی تعداد و کلیا دہ مرحقام درج ہے۔ میزان کا طلبہ اور مکانیب کی تعداد ملایا دہ مرحقام درج ہے۔ میزان کا طلبہ اور مکانیب کی تعداد ملایا دہ مرحقام درج ہے۔ میزان کا طلبہ اور مکانیب کی تعداد ماہ ایک معربی ان اس میں اکتا دیس مقابات کے ملایس اور مکانیب کی تعداد اور مکانیب کی تعداد کا درج ہے۔ میزان کا طلبہ حبر ساتھ کی تعداد کا درج ہے۔ میزان کا طلبہ حبر ساتھ کی تعداد کا درج میں خیار مرکبا گیا ، اور مکانیب نہ ہوتا وہ ایک ایک ماہ ایسے گاؤں ہیں خیام کرکے لوگوں کو خیارت کھاتا ۔

# نماز وغيروبي صروربات كتعليم كاعم اوراسا بطريقيه

جس جگر کمت قائم مویا ایم سجد مقرر مو وال نماز سکھانے کے لئے کمت کے مدیں یا امام سجد سے فیا جاسکتا ہے ورن نماز سکھانے کے لئے کمت کم میں مہینہ کھر یا اس سے کم دس کم مرش کمت میں مہینہ کھر یا اس سے کم دس کم دست کم دست کم وستی میں مہینہ کھر یا اس سے کم دست کم دست کک مطابی فیام کر کے فعاز وغیرہ دینی صروریا سی تعلیم کا کام دینی مزوریا سی تعلیم کا کام انجام ہے۔ اس طریقہ سے نماز روزہ دینی مزوریا سی تعلیم کا کام ساتھ عام موسکتا ہے اور اس میں شخص اپنی ونیوی ور واریوں اور اس ماشی صوریات میں شنول کے ساتھ عمی شرکت کرسکتا ہے اور کسی تعفی کوئی اپنی ذرات واریوں میں مصوفیت اور مشنولیت کا عذر دین کی صروری معلومات میں کرنے ورائی مزوری معلومات میں کرنے ورائی مزوری معلومات میں کا کہ دروی کی مزوری معلومات میں کا کہ دروی کی مزوری معلومات میں کا کہ دروی کی مزوری معلومات میں مائی نہیں ہوسکتا ۔

اورمروم تبلینی چرس کا نعیت اورا فا درین کے باوج دیہ بھی ایک تفیق تن ہے کہ ہر تخص با ہر نکلنے اور جالہ دینے کے لئے اپنی دنیوی صروریات کے مینے فرا عنت مصل نہیں کرسکتا اور ایسے درگوں کی دینی صروریات کی تعلیم کا انتظام کرنا بھی صروری ہے جر مدیم الفرصتی کی وجرسے با ہر نسکنے اور جاتہ دینے اس کی قابل عمل اور آ سان صورت ہیں ہو سکتی ہے کہ ہربنی میں مقامی طور بر دئی صروریات کی تعلیم وتعلم کا انتظام کردیا مسکتی ہے کہ ہربنی میں مقامی طور بر دئی صروریات کی تعلیم وتعلم کا انتظام کردیا جائے جسیبا کہ حضرت ایم غزالی رحمۃ اولٹر عبیا لمدی قامی خوری فرایا ہے۔ محضرت ایم غزالی کا ارشاد ا۔

وان کان لابدلدی ا نسا یدنکبه اگر کوئی نخص نبین جانا کروه حس کا مرکب خانب نعلی انعالم ان بعدف دالك مرود به ده گذاه به توملم کافرمن به کم

مبان يتكفىل كل عالع ماقليم

اوىبلاة اومحملة اومسجه

ارمشهد فيعلماهله دينهمر

وبديزما يضرهمعا ينفعهم

وما يشقيهم عما يسعدهم ...

وهذا فوض عين على العلما كافقة وعلى السلاطين كافقة الت يوبتوا في كل غرية وفي كل محلة فقيهاً متديناً يعلم الثاس دينم فال الخلق لا يولدون الاجهالاً فلابد من تبيلغ الدعوة اليهم في الأصل والفزع -

علاً اور با دشا بان اسلام کے و مد فرض مین ہے کہ ہرگا دُں اور ہر محد میں ایسے دیندار عالم مقرر کرے میں کوگوں کوان کا دین سکھانے اس کیے کہ دیک جابل بیدا ہوئے ہیں لیون ین کے امرا کا و فردع کے مقت ان کودو کر کے ایس کیے اس کے امرا کا و فردع کے مقت ان کودو کو کے مقت ان کودو کے دینے اور تبلیغ کرنے کی صرورت ہوتی ہے۔

را حبا مداهی مرحا شیده حبذ ۸ منان)
مفصد بیرسی که دبنی نسرور بات کی تعلیم و علم کاعموی طربقه اور برمقام
که مسلانول کو اسلامی صروری احکامات سے وافقت بنا لے کی بیرا سان صورت
سے کہ برشتہ رمزی مربتی میں ایک ایک عالم دبن مقرر کر دیا جا اے اور جبور نے

بچول کی ابتدائی تعلیم کے سلئے مکانب قرآنیہ مع اردو دینیات تعلیم الاسلام، بہشنی زبور، وغیروکی تعلیم کا انتظام کردیا جائے۔

حبب ہربجہ انبدائی منروریات ، کلمہ نماز، روزہ وغیرہ سے وافعت مہروط نے کا تو بھرکوئی ایسا بابغ شخص کم ہی ہوگا جس کوان بنیادی دینی منرور با کی تعلیم کی صنرورت باتی رہ جائے اور اس کے لئے چیڈ دغیر میں وقت دینا مزوری منروری ہو اور اگر کچھ ایسے شخاص بائے ہمی جائیں تو وہ بھی مقامی کمتب کے منروری ہو اور اگر کچھ ایسے شخاص بائے ہمی جائیں تو وہ بھی متامی کمتب کے مرکبس یا مسجد کے امم یا عالم کی طرف رجوع کرکے اپنی وبنی منرورت پوری کم سکھتے ہیں ۔

اس نظام کے ہرگیہ قائم کرنے کے بعد محنت اور کوشش اس کی مونی چاہیے کہ زیادہ بیجوں کوان مکانب قرآ نبید میں داخل کیا جائے اور بردوں کو جی ترفیب ولا کرمقائی طور پردین کے سکھنے کے لئے مکانب اور مساجد کے مدرسین اورا تم کے ساتھ جوڑا جائے۔

بہ وہ جامع طریقہ ہے حس کے ذریعہ چھوٹے بڑے نابا نغ اوربا بغ
سب ہی کی ضروریات ویند کی تعلیم وتعلم کا فرض انجام باسکت ہے۔
موبودہ تبنی طری کارمیں با نعبن کی تعلیم کا توکسی قدرانتظام ہوتا ہے گھ
نابا فغ بچوں کی تعلیم اور دینی تربیت کا کوئی انتظام اسی طری کارمین نہیں ہوسکتا او
بالنوں کی طرح نابا ننوں کوجی جی و میں تکلنے کی ترغیب ویبا علاوہ دومر می ناسب
کے بچوں کے مزاج میں آزاوی اور سیرو سیاحت کا سوق پیا کوئے کا سبب
بن سکتا ہے۔ دینی مدارس میں بجوں کے اسا تذہ کی زیر نگرانی فیام تولیم ہواس
کوفیاسس نہیں کیا جانے کیؤ کم ان کا قیام ایک جگر پر رہ تا ہے اور سینی دورو کی میں جگر بی رہ تا ہے اور سینی دورو

یکسونی اور دمیمی کے ساتھ ایک مگر قیام صروری ہے ہونا اس سے سفرین لیمی نظم قالم نہیں روسکتا ہے رحب بہری طبیعت ازادی کی عاوی اور چلنے ہجر نے کی طرف مائی مرماتی ہے نواس کے انزات سفرسے والمیں آکریمی طبیعت بیں باتی رستے ہیں اورطبیب تعلیمی با بندی سے گھراتی ہے اور تعلیم سے ہی اس کا ول اکتا مرماتی ہے اور بالغین میں سے بھی صرف ان کے لئے تعلیم کا بہت ہی ناکافی انتظام مردا ہے جو بہین میرں کے لئے اتنا انتظام مردا ہے جو بہین میرں کے لئے اتنا انتظام کی مہرن مردا ہے جو بہین میرا سے ایک انتظام کی مہرن میں اور بالغین میر سے کی صرف ان کے لئے اتنا انتظام مردا ہے جو بہین میرا ہے۔

السس طريقيكارس وين كاللب اورفدرس ببداك ماسكتي سيتعليمال كيف كے لئے كسى دورسے فريعير كے مختاج رستے ہي اوراس كا اسطراق كارئي کونی با قاعدہ کافی استظام نہیں ہے صرف یہ کرد باحاتاہے کہ اپنے على فذے علمارے مسائل واسكام دربا فت كرياكري اول توجيه دينے والول ميں مفا معلائسے تبنا ا ورب نیازی کا برنا ذہبی مشاہرہ میں آراہے اور ویکھنے میں آراہے کرمیوں میں جانے کے بیکسی ایسے عالم سے متن کھنے کی صرورت ہی ہیں تھی جاتی جواس طریقہ کارکے ساتھ منسکک نہموں میکہ خود ایسے عالم ی ہی اصلاح اوراس کے سلے بلینی طیوں کی ضرورت سمجی جاتی ہے اور اس کے ساتھ صرف دُعاکرانے کا ظاہری تعنی رکھا جا آہے مسائل کے بارہ میں اس میہ زماوہ اعما و نہیں کیاجانا اوراس سے تعلیم طال کرنے کی بجا شے جاوں می میں جانے کو ہی ترجے دی جاتی ہے اور بارباراسی ایکسین کو سی وبراياجا أرسام مزيدتعليم حال كرف كي طرف متومينهي سُراحا مار ووسر انناكه وینا تجربسے علوم مور باہے کہ تعلیم احکام کی طرف منزم کرنے کے لئے کافی نہیں مرنا تعلیم کے لئے ترکسی دین کے جاننے والے سیتنت فائم کرنا ضروری ہے - پیمر حبب حالت به موكه ننهر كاوك، ملكه علافه تصرفین تعبی عالم دین موجود نه مهر نو وه مس سے

مسائل دربا نت کرے دین کی طلب ساس ببدا کرکے بیاسا جھوڑ دینا اور بیاسس بجمات كانتظام ذكرنا بهنزندا ببإورمفيدعلاج نبيل مرسكنا اوربه مان عاوة امكن ب كه شخص مي وبن كى اننى طلب يبدا كروى مائ كه وه ابنى تمام مدر فيان كو کیسر تدک کرکے سفر کوخرہ کی تمام تروشوارلوں اورصعو نبوں کو بردا شت کرنے پرا و وہ موجلے اوراینی دینی بیاس بھانے کے لئے دور وراز کے مقامات پر حانے کے لئے کی کھڑا موطبی اور نطری طریقہ بیبی ہے کہ ہرمحلہ سرگاوں کی وبنی ضروربان کی تعلیم کا انتظام مقامی طور بر نمی کیا جائے اور سرمقام کے توگول كواس نتظام كے ليے نرغيب ولاكر اور صرورت بتلاكر تيا ركيا جائے۔ خلاصم طلب برسے كما ول تو شخص كر حبيد دينے كے لئے تنارنبس كما طاسكة - يهروين ضرورايت كى تعليم او زنعلم ك يخ مرون عِيد دبن كوكا فى بج فرار نهیں دیاجا سکتا اس منے ہر سرحگر مقامی طور بر ہی دینی احکام کی تعلیم کا اتتظام کرما اورم کانب و پنید کا اجراً صروری سے۔

#### فابل توجراتم شکایت ۱۔

تنهرول اورفصہ بات میں تو دینی مکانب اور مدارس و بنید کی طرف مجھ در کور بائی بھی جاتی ہے اور دبنی مدارس کا کسی قدر نظام مساجد اورستنقل عمار توں بی فائم ہے مگر دیبات اور جبوٹ گا وُل میں دینی تعلیم کے انتظام کی طرف با مکل توم نہیں ہے مبت کم کوئی گا وُل ایسام رگا حس میں کوئی مکتب دبنی تغلیم کے لئے فائم ہوا لیتر معیف دیبا توں بیں آ فرمساجد قرآن مجید کی تعلیم خفط و فاظوم کا کام اپنی موالیتر معیف دیبا توں بیں آ فرمساجد قرآن مجید کی تعلیم خفط و فاظوم کا کام اپنی ویٹے بیم شنول میں اور ای کے فرابیہ دیبا تی جول کو کار طبیبہ اور نماز وغیرہ کی صرورت تعلیم بھی مصل موجانی ہے اس مکتبی نظام کی طرف خصوصی توجہ دیبنے کی صرورت

ہے اور سر محاوں میں یہ نظام تا انتہ کرنا اور ہوگوں کواس کی طرف نوم ولا نا بہت ضرور سے جالت کے وور کرنے اور بجول کو اتدائی وینی ضرور بات کی تعلیم کا برمبہت مفید ذربيه يع يحصرن مولانا ظفر احد عثاني رحمة الدئد عبيه ابيض بهفرنا مدحجا زمين مكحاب کہ میں نے کمعظ میں بتغین کو اکبید کی تھی کہ حیازے دیبات میں قرآی محانب قام كرنے كى كوشىش كريں تاكة ميروں كاجل وور مواور ان كوعلم سے مناسبت موصلت امبدے کہ ووستوں سے اس کا اسمام کیا ہوگا " ( نذکرة انظر مول) ككرتبليني حياعت كي كشت كرف والدل كواس بات كى طرف كوفى تزجر نہیں کہ مقامی طور بر وبنی تعلیم کے انتظام کی طرف لوگوں کو رغبنت ولائی ماستے، ان کی کوٹٹن صرف یہ ہوتی ہے کہ جاتم میں جانے کے کئے لوگول کونیا رکبا جائے جفر مولانا عثمانی مروم نے تھی اس کی شکا بہت فرمائی ہے فرمانے ہیں مستغبی علم او برسبين كشن بى كوكانى سمحض بي مكانب قرآ نيداور مدارس دينيد قام كيف كالمشن نہیں کرتے حالا کہ جہاں قرائی کمتب اوردینی مدارس نہ ہول وال مکتب اورمدرس فالم كرمًا ببت صروری ہے حضرت مولانا محدّا دیاس صاحب کواس کا خاص ابتام تخاك وتذكرة الظفرم في اورة بل نشكايت بات يهد كداكثر البيدا امول كو مجى مبته كسلنة تاركرابيا حانا مع جربجون كانتليم المي شغمل اوركسي قدروين كي خدمت كردس مبوت بي . بجراس بات كالجي فإل نهي ركها جانا كر حيد ك المام مين س دبني خدمت ا وركمت كا نظام اللهم رجع كا يا نبي ا صرورت تواس ی موق سے کہ دہیا توں میں گشت کر سے مقامی موگول کو اس مکتبی نظام کے ساتھ والبنندكبا جائت بجول كواس مي تعليم حال كين كحد المن بحيين كالرغيب ولائي جلتے اور بڑوں کو اپنا کلہ نماز وغیرہ صروریانت کے سیکھنے کی ٹاکمید کی حاشے ، گر موجوده طربق كارمين صرف حبته وبينه اور بالبريطف برسي مام كونشس لكا دى كانى

ہے۔اب اگراس کوشنش سے لبنی کے سبنکرول اً ومیول سے میں یا یخ وس اُدمی حبته دبینے کے لئے آما وہ تعمی مرطانے میں تو بھر بھی یا نی ماندہ الرکستی کے لئے وہی تعليم كحانتظام كى صرورت برستور بانى منى بيدا ورسب ابل بسنى اس طريقة كاليس ابنى دينى صروريات كى نعلىم حاصل نهس كريسكت كيونكم آمام الماسبنى كسى صوريت میں مبی ومنی منرورہات کے صاصل کرنے کے لئے توبیت بنوبیت اورہاری باری مجی با ہرجا نے کے لئے تیار نہیں موسکتے اور صید نہیں دھے سکتے ۔ بھریہ جیڈوبینے واستعجى اكثرواليس أكرابين البين كاروبا رتجارت وزراعت كي كامول ميشغول مرجات بي اور دبني مزوري احكام كے مسكينے كے ابنے ونت نہيں كالتے اور نہی منروری مسائل کی سی کتا ہے کے کتنے سنانے کا کوئی معمول مقرر کرسنے ہیں۔ ز ما وه سے زیاوه وه نصال کی کتا بول کوسنے سانے کا کام انجام وبیتے ہیں ، اور صرت اسی کام کوضروری اور کافی نصور کرتے ہیں ، اگریج بہ بھی ایک مغید صورت ہے اور وین کی طرت رغبت ولانے کے لئے نافع ہوسکتی ہے۔ مگراصل کام احكام دينب كانعليم وتعلم كاباتى ره حالهماس اسكا انتظام اسى طربغهس بو مكتاب حب كانذكره أوريح عزت ام غزالى رحمة المتدنغل عليه ك ارننادى تننى مں کیا گیا ہے۔

#### . توتیمطلب گزارشاس ،۔

استفصیل سے واضح ہوگیا ہوگا کہ امت کی عمومی اصلاح دربت کے لئے مسلمین مست نے مختلف زما نوں میں مختلف طریقے اختیار فرائے ہیں اعدا کیس ہی زمانہ میں بھی اپنے اپنے بخریات اور معالی و بنیہ کی رمایت اور مختلف صنوریات و بنیہ کے لحاظ سے مختلف طریقوں کو اختیار فرایا جاتار ہا ہے اور اب

مجى ابسے مى مختلف طريقول سے اصلاح است كاكام انجام ديا جاسكتاہے منجمله ان طربتول كے ابك طريقير بيرىمى سے جو حضرت مولاما محدالياسس رخذ التُدعب نعوام كاصلاح كولة اختياد فراباب محريط لينه مر توتيخى کے لئے صروری جعے اور زہی اس طریقیہ میں اصلاح است کا کا م منحصر ہے مولانا مروم نے اصلاح معاشرہ کے لئے اسی کومغیدا ورنا فے سمجھا اس لئے اس کواختیار فرامیا اوروا قی اصول کے موافق مدود شرعیه کے اندر رسمتے ہوئے خلوص سے اس طرز برکام کیا جائے توعوام کے ملنے یہ بہنت مغید اور نا فع كام ب - ممركونى كام يمى نواه وه كتنا سى منبدا ورعده مواكر صدود سے تجادت مرجات اوراس می فلویدا موجائے تو بجروہ قابل اصلاح موجا تا سے اس مع تبلينى حباعت كرمر ببست حعزات مولانا ظفرا حدعثانى رحة المتعطير اور تشيخ الحديث مولانا محتدز كربا صاحب مذقله وغير وحصزات مبيشهاس بينبير اوراصلاح فران رہے ہم جبیاکہ ان حفرات کی نصانیف سے واضح

### اصلاحات کے بارہ میں ضروری گزارش

تبلیتی جماعت کے اس طریقہ کارکے بارہ میں اصوبی طور پر تقریباً
مسب بہی حفالت اکا برنے بہندیدگ کا اظہار فرایا ہے فاص طور برمر نندی
حفزت مولیٰ ظفرا حرمثانی اور شیخ الحدیث مولیٰ محد زکریا صاحب کی نصلی مظلم العالی نے اس جماعت کی افا دست و نا فیبت بنلاکر برے زور وارطریقہ سے اس کی تا ئید وحما بہت فرائی ہے اسکر اس کے ساتھ ہی اس جماعت کے طریق کارمیں جو ہاتیں قابی اصلاح بر کھی ہیں اور جو فلوا ور تشدوا س بیں بیدا ہوگیا ہے ان باتوں کی اصلاح بر بھی یہ دو نوں حیفرات بہشتہ توج

ولاتے رہے ہیں اورفال اصلاح ا مورکی نشا ندسی فرمانتے رہے ہیں جیسا کہ ا ن من النام كالمعلم من النام الله النام النام النام النام النام النام النام النام النام الله النام الله النام ا كه كانبير دحا ببنت كے ساتھ قابل اصلاح ا موربريھي نظر كھي جائے ، اس ليھ ان اكايركي تا ئيدوهما بيت كايمطلب نهيل سمجه لينا جانية كه اس من كوفي بات مجعی اصلاح طلب بنیس ہے اور پر کمستنفیل میں بھی کو فی المیبی بات اس میں ببيانهس بوسكتي حبركي اصلاح صروري سيحسى جاعت بداس كمعالت مرجوده کے تعاظ سے ہی کوئی عکم لگایاجا تا ہے۔ بیسلے موشے مالات بس اصول منزميه كے تحت دوبارہ اس كا جائزہ ليافيا سكنا ہے اگر كوئى بات قابل اصلاح مواس کی اصلاح کی بانی صروری ہے ۔ مخصوصاً جن اصلاحات کونود اکابرے می تجريز فزمايا ببوان كا ذكركرنا توكسي طرح يعي ال حصالت اكابرى مخالفت نهيس قرار وبإجا سكنا بكريدان اكابركا عين انباع ب كرصم بان كحمايت وتاتيد کے دسا تھ قابل اصلاح ا مورکی نشا ذہی بھی کردی جلتے اس کو متعنوات اکا بری حماثيت وتابيد كعظلات تجفنا ورست نهيس موكا ذيليس البيعي بي تعفى حصالت اکا بری اصلاحات بیش کی ماری بیرجن کویز صرف به که تبلینی جماعت کے کام كعساته فليقلق اور كبرا ربط صل را بعد بكممل طدر بربمي وه اس بن تركت كميت رب بي ان حفات كي تنبيهات واصلاحات كويه كدكر بحي نظرانهازنس کہاجا سکتا کہ بیاصلہ ات ابسے حصرات کی طرف سے پیشیں کی حا دہی ہیں جن کہ اس جاعت کے کام میں عملی مشرکت کا موقع نہیں ملا اوران کوجاعت کے کام كانخربه اوراس كے حالات سے اجمی طرح وا قفیت حال نہیں ہے جیسا كر بعق دوسرے المعم حضات کی اصلاحات اور ان کے برخلوس مشوروں کو یہی بات تحميكرنا فابل نوج فرار وسعه وبإجاتا اورعوام مب ان كي اصلاحات كوم و نعت

بناقے کے لئے بہ کہدیا جا تاہے کہ ان حفزانت کو اس کام کی حقیفت سے وا فغیت مال نہیں سے اوریکہ وا فغیت مال کرنے کے لئے اس کام میں عمل ٹرکیت صروری سے حالا کمکسی حما عسنت کے کام اورمالات سے وا تفیتت ملی مشکن برسی موفوف نہیں سے بکم دورسے معتبر فرائع معلوات سے فی اقنیت ماصل برسکتی ہے اوراس کی بنیا و ہراس کا حکم نشر عی مبلایا جا سکتاہے حکم نشرعی کے اظهارا وراصلای مشوره سمے لئے اننی وا فغیت عمی کافی مونی سے یہ اور بات ہے ' کم عملی شرکت سے قابل اصلاح امور کا عینی مشاہدہ موکر بعیبرت حاصل ہوجاتی ہے المكرمالات كاعلم اوروا فغيت عملى منكركت برموقوت نهبي سيداس لن بيات مجی قابل اصلاح سے کرجیا عن کے کام اور جا ان نسسے وا فقیت کواس میں عمى شركت برموقوت محباجا ماس اورشركت كيبراس كتمن عم شرعي كالهار ا ورکسی منٹورہ کو نا قابل التفات قرار وسے وباحیاتا سے - اس کا مطلب یہ مواکہ عملی منسرکت کے بغیر کسی جماعت کے ہارہ بھی کوئی محکم منٹرعی قابل قبول اوکسٹ تخص کو میں اس کے بارہ میں اصلاح وشورہ کا کوتی حق ماس نہیں ہے - علاوہ اس کے كه يه بإن ابك جو بإنے حق اور طالب اصلاح ملكرامن كى اصلاح كے لئے گئے والى جاعت كے شابان ننان نهيں ہے اوراس تعليم كے خلاف ہے كه، كلمة الحكمه ضالة المؤمن فحيث وجدها احق بها محكت مومن كاكم شدومناع ہے جس کیرنمی وہ طے وہ اس کا حفوارہے ، اس مانت سے گروہ بندی اور مجماعتی تعصب کی بھی ہوآتی ہے اورا من کے مختلف طبغات میں بلکہ خرد اللحق میں ہی جوڑا درانخا وی سجائے توڑ اور انتشار بیدا ہونا ہے ، بھرا میں بات کو سر وه جما عن جرجا وه العندال سے بہٹ گئی ہر ابنی نلطیوں پریرد و ڈالنے کے کئے بطورایک حربے کے استعال کرسکتی ہے اوراس کو اگر بناکر کہسکتی ہے

کہ جب بھک ہاری جماعت بیں شامل موکر اس سے طابق کارسے مطابی بھی منزکت ندکی جائے اسس وقت بک ندتو اس کی فا مبول اور کوتا ہیوں ہی کوسمجا جاسکتا ہے اور ندہی اسس سے بارہ میں کسی عالم باغیر عالم کا کوئی مشورہ اور اصلاح قابل قرم موسکتی ہے۔

البترانتظامی امور می کسی اصلاح دمشورہ کے لئے تجربر کی ضورت کسی مد بهتسيم کے قابی ہے ملک ان امور کے بارہ میں مجی مکر نٹری مبلانے کے لئے سی على تجربى صرورت نهيس سے اس كے لئے مذرات كے امولول كالمعم ملكاتى ہے اور مشرعی اصولوں کی روشنی برکسی عمل کے جائز و نا جائز ہونے کا حکم لگانے کا سی برصاحب فنوی عالم کوهال ہے امار جا عن کے بارے بی اب یہ فی صوت السيابى مدأ كے لئے محضوص كيا جارہ سے بين كوجا عن كاعلى تخرب كي ماصل مود مكراب نوبيال كك نوست بنيج كمى سے كرا بسے حضرات اكاركي اصلاحات اور مستوره سر محرقيول نهيس كياما أحن كاعلم ونصل معياري اور دبانت وتقوي منالي ہے اوران کوجاعت کے کام کو قریب سے دیکھنے کا موقع کبی ملاہے اورانہوں نے اسمی سرکت میں کے اپنا نجہ ایسے حضایت کی اصلاحات کے والراب أ تُنده اوراق مي ملاحظ كري مح ان حضرات اكا بركي براصلاحات عرصه درازسيم شائع مرحکی ہیں محرجما عنت کے ذمہ دار حصالت نے ان کی طرف کسی تومیری ضرح مستوسس نهيس كي - فالى الله المشتكي

## حضرات الابرى اصلاحات :-

 اصول کے ساتھ کیا جائے تر اس وقت اسلام اور سالا فراک کی میں سے بڑی فدمت اور وقت کی اہم منرورت ہے بیکرة الظفرہ ا وقت کی اہم منرورت ہے کیکن افراط و تغریط سے ہڑام میں فندیا طلازم ہے بیکرة الظفرہ ا کیک خط کے جواب میں مولیا عثمانی مروم نے وایا یہ بیس نے اپنے سفرنا مرجواز حصتہ دوم میں تبلینی جاعت کی معبی فنظیوں پر نبید کر دی ان میں سے یہ می کہ جیتہ وغیر و بر نور دینا نمادا ور قند د ہے۔ و ما بنامدال بلاغ ،

معنزت شیخ الحدیث نے ایک ماحب کے خط میں تخریر فرایا را پ نے جو حالات مکھے ان کے محاظ میں تخریر فرایا را پ نے جو حالات مکھے ان کے محاظ سے میرے نز دیک جدیں جانا ہرگز مناسب نہیں ہے کا گھرا لا کی معاشی خبر کیری اور قرمی دا دن کا قرمی اوا کرنا بہت منروری ہے۔ د تبلینی جاعت پراس اختراضات کے جرابات مالا) اورارفام فراتے ہیں ۔

" مجھے دوچے دو بے زول میں فاص تصلب المطنبوطی ) ہے ایک بیر کر مون کے و مرحنوق الما اللہ موں وہ مفدم ہیں۔ وور سے بر کو کسی شیخے سے مسائلت موں وہ مفدم ہیں۔ وور سے بر کو کسی شیخے سے مسائلت موں اور شیخ کی طرف سے ممافت مو وہ ہر کرد بغیرا جازت کے منز کیا فرمات کے منز کیا ۔ موسی اللہ والد صاحب کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دنیا " دوسی مرد بات کی اجازت نہیں دنیا " دوسی مرد بات کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دنیا " دوسی مرد بات کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دنیا " دوسی مرد بات منظور نعانی فکھتے ہیں ا۔

بڑھ لیاکریں اور بربھی نہ موسکے توبھورت مجبوری صف چھے نبرول کی فہرست سنا دی مہابا کسے نقر ریکرنے کی اجازت نہ دی مہایا کہ ہے۔

محضرت مولانا ظفر احمد عنمانى رحمد الترعليد فروات مي يعبى وكر تبليغ ك سورا ووسر سفلیمی شعبول اور ضرمت سلام کے اور طریقول کو سرکار سمجھے ہیں اور جوعل صلی ا پینے ایسے طریغزل مر مدارس با خانقا مول میں درسس صدیث قرآن و فقرا ورزکرنیغوس میں شغرل ہیں ان کی تمفیری جاتی ہے اور تبلیغ کی فضبلت اس طرح بیان کی ماتی ہے کہ سامعین کے قلوب می دورسرسا سلامی کاموں کی بقدری اور سے وقعتی بدا موجاتی ہے۔ یہی علوا ورا فراط ہے اگرسا رے معاروملی دابی ہی کام میں لگ جائی ، اور دوسرے كام مطل كرويت جائي نوعلم دين اور فرآن، صديث وفقه اور نزكيدا خلاق و متحيل وكراوتحضيل نسبت باطنده عيوكا دروازه بندمهم اشتركا مق تعلض نعجال يرفرايا بعد ولتكن منكرا من بدعون الما لخيرو يامودن بالمعرون ينهون من المنسكو كه "تم بين سے ابك جماعت دسب نبيں) السبى مونى چا جيئے جنيكى كماف بلائ نیک کامول کا امرکرے، ومی یہ بھی ارتنا و فرایا ہے۔ خلوکا نفاحن کل فهتم منهم طائفت ليتفقهواني المدين ولينذدوا تومهم إذا رجعوا اليهملعله يعذدون مسلانول كى مررثى مماعت سے كچھ وگ اس كام كے لئے كيول نہیں کھتے کے دین میں تعفیہ حاصل کریں اور حیب اپنی قرم میں والسیس ایش قران کواللہ تعاطى نا فرانى سے درائيس ل مذكرة الطفر على الرسفرام حجاز حمة دوم مك محضلت اكامرك ان اصلاحات كوتعلما لظراندا زكيا جارا بساور يبقه وغيروي اسى طرح زور ديا جار يا سے اوراس مي اسفندر فلو مورياہے كداس سے سي تخص كوي میں بھی سنتنی نہیں تمجماماتا اور گھروا ہوں کی معاشی خیر کیری اور قدص والوں کے قرمن می ا دائیگی کو صروری اور حفوق العا و کومندم محصنے کی بجا ہے اس طرح مذر کرنے برحق تالعا

كابميتن كرمخاطب ك ول سے كم كرتے كے لئے برائينين سے بركم ويا ما آئے كاس كام مي لكنه برنيامت من الم حلوق كوحبنت كي متبى و مرخود حق نعا لي حل شارا حقو سمے معاف کرنے برراضی فرابس گئے ۔ حدمہ ہے کہ حکم عام کے وفنٹ کی ایسی آیا سنے۔ ا نفدواخفافاً وثقالاً وفي وكواس موّصر ريما جامّا بي عن مع بنخف رجها وكا فرض موه اور شكلنا ثابت بهرما سيا درجها دسے بيجے رہ جانے پر دار دمونے الى آيات و ميدسنا كر كھروں سے شكلنا اور جيته دين يهاما دوكيا جاتا مها وروي كلفوايون كو الا تنفروا بعيذ سيكرع فدابًا اليماً-"اكرنم ينكلوك نووس كانم كوعذاب وروناك" كامصداق اور وروناك عذاب كاستنى قرار دیا جا تا ہے اس طرح کے طرز عمل سے مصرات الامری ندکورہ بدایات اور ادائیگی محتوق کے بار میں ان کی کا کمیدات کی صراح فلاف ورزی موتی ہے حق تعالے کی طرف سعدا الم حفدت كوابيض حنزق كى معا فى بررصا مندكر في كارتع ابيسي تخف كے ليے نوك ماسکتی ہے جوابنی برری کوششن کے با وجود حقوق کی ا دائیگی سے فاصر ما ہو بجراللّہ تعالى كا خصوى كرمكسى بريموها في ادراس كيسا تفداس طرح كاكرميا دبرنا و فرما يا جاست مكن بركونى قانون ملم ورصابط نهيب سيداس كتيم معافى كوتع برحق تلقى كى لقين ونز. ا ورقصد واراده کے ساتھ حقوق کے مانع کرنے کو جائز اوراس سے بڑھ کر کا رنواب سعجما سخنت غلطی ہے۔

ہے جبہ یہ سفرگ اور گھرسے بھل فرص فرار دے دبا میا شے اور اس کی صرف ایک ہی صورت سے کہ دبنی ضروری احکام کی نعبم کا مقامی طور برانتظام کرناممکن ڈبووڈ تو مطرح کی وعبد کا سفر ذہ کرنے اور گھرسے نہ کھلے کے سما تھ مجھے تعلق نہیں ہے ) اسس انتے عمل اور موقع برنظر کتے بنیر نہوں پراس آبیت کوجہ بیاں کروبیا فلوا ور ہے جا تشدد کی حدیں آ آہے۔

## عورنول كاتبلغ

مردوں کی طرح عورتیں میں ایک ننہرسے دوسر مے ننہر میں تبلیغ کے لئے جاتی اوروال کی عور نوں کو نتیسے میں بھلنے کی وعوت دینی میں ۔اسس سے بارے میں حصارت مولیا ۔ المعنی محدکمقا بینت ادندُصاحب دہوئ سے ہی ستفسارکاگیا تھاکہ بعدرُوں کانبلیغ کے لیے سفرکر مامع محرم کے درست ہے معدن مفتی صاحب نے ارقام فراباہے کہ عور توں کانبلیغ کے لئے محرون سے بحل وار خبرال مم میں دیفا و کفارین المفتی مبلدم صوا ، حضرت مفتی صاحب كارث وسه واضح ب كرعور تول كے تباین كے لئے محرول سے نطف اورسفرك نے كايدا ولتنه زان خيرالفنون مي مروج نهي كفا رمعرين مولانا محديوسعت صاحب كانبطوى امیرانی جاعت تبلیغ مبی ابک مکزب می مولانا عبیدالتربیبا وی کوعور تول می کام کے طریغذی دضاحسنت فرماتے موشے فکھنے ہی " عورنوں کی تبلیغ میں صرف یہ کیا ماسے کہ عورنیں وبنی منب برصیر برسالمی ایسائی اسلامی رواج کی بوری با بندی مرب وراین منعقبن کو معبی اس کا با بندگرس است مرّوں کو دین سکھنے سکے لئے تبلیغ کے اندر با سرمیری اکر حرکیج سيكه كرا ني وه ان كوسكهاني كننت كى فنطعًا اعازت بنه وى جائد ي اسوانح مولانا محددوسعت کا ندصلوی علای حصرت مولانا محدیدست صاحب کا ندهلوی نے عور نول میں كام ك من زاكتول كا احساكس فراكران كوكشنند ك جنظى مما منسن فرا تى سے ابيا فاحكت

اورویی بھیرف کا بہی تفاصا ہے حضرت بنی کہم صل الذعلید کے دماندا قدس کے بعد حالات زماند پر نظر کرنے ہوئے حب مورتوں کو مسحد کے اندر جاعت بم شامل مونے کی مماندت کردی گئی تواب جبر مالات زماند کے جاڑا ورفسا و بس غلب موتا جا رہا ہے تبلین کے سائد کھروں سے بحلنے کی اجازت دینا کیسے ورست موسکتا ہے۔ ہرگھر میں مردوں کے فریع دینی کسائل سکھانے اور دینی کنا بول کے پرشصنا ورسٹنا نے کی جربنو یہ مولانا پرست صاحب نے دمان بہر کھرمی عمل کرنا مروں کے وین سیکھنے کے لئے یہ بخویز بہترین اورتنام مفاسد صاحب نے دمان برہرگھرمی عمل کرنا منروری ہے۔

غرضی جوزت موبلنا محدابیاسی نے اپنے اسا تذہ کرام اور مشائخ عظام سے دینی مارکس اور خانقا ہوں میں علی اور رومانی فیصل کا کے انہی کے طریقی کے مطابق دین مارکسس سہار نہر راور سبتی نظام الدین دبل میں علوم د بنید اور فیرمنات رومانی کی انتاعت میں اپنی عمر کا بہت بڑا جعۃ صرف فرابا اور سکا تب دینید کے اجابی مرکزم حصر لیا آخری عمام میں دین کی عمومی فکر پیدا کرنے کے لئے دو مراطرز اختیار فرابا جر بخربر سے فیبد فام میں دین کی عمومی فکر پیدا کرنے کے لئے دو مراطرز اختیار فرابا جر بخربر سے فیبد فام بی دین کی عمومی فکر استنباطی اور اجتہادی تضاجس کو منصوص نہیں کہا جا سکتان البتہ نصوص نہیں کہا جا سکتان البتہ نصوص نہیں کہا جا مولین محمد میں البتہ نصوص نہیں کہا جا مولین محمد الباسس صاحب کا ارتباد ہے کا استنباط کہا جا طریق محمد پرخواب میں مولین محمد الباسس صاحب کا ارتباد ہے کا استنباط کہا جا طریق محمد پرخواب میں مناشف مورا " رطفون کا ت دیا ۔

بھراس کے مبدکت تعریف است کی خواب بس اِنعت ٹی تفسیر کا تذکرہ فرا بار العزظات کے صفحہ میے بر ملاحظہ کیا جائے اسی بات کو واضح کرنے کے لئے موالیت اسیدالوالحسن ملی ندوی کا وہ صفر ن اسی رسالہ کے آخہ بیلی کیا جارا ہے ب کا عنوان ودر رہے وہنی اواروں اور نخر کیوں کے بارہ بیں ہمارا طرز عمل ہے اسس میں اس طرز تبینے اور طریق وعون کی وضاحت فراکراس کی اصل جینسین کو تبلیا گیا ہے ،

مولانا ندوی کا برمضون الفرقان مکھنو بابت واد ربیعین وجادی لاقل ملئ المج میں اب
سے تعریباً اٹھا بیس سال بیجے شاقع موجیک بے ، مولیت ناف اس وقت جن فعرشا
کا احساس فرایا تھا اوراس طرز برکام کرنے والوں کو جن فابل اصلاح امور کی طوف
توم کرنے کی دعوت دی تھی ج کمہ آج اکثر و بیشیز وہ فعرشا ن ظاہر موریت میں اوران
کی اصلاح کی طوف خصوصی توم کی مورث ہے اس سلتے اس صفحون کو دو بارہ شائع اور ملم کرنے کی صورت محسوسی گئی اوراس رسالہ کے آخریں اس کوشائل کر دویا گیا ہے۔

## مارس ورنمانقامول ی افادین اور صنور :-

اس تخرکب تبلیغ کے بانی اور سر سیست حضرات سب ہی مدارسس وینیداور خاتقاہی طرنس سنفيدا وران كمفين بإفتري ورانبي مدارس اورخانقامول كايرفيض مصجوكم سے کم اس مصغیر سی اسلامی علوم قرآن وسنست کی تعلیم باطنی تزکیبرو نصفیرکا کام انجام یا ولمبعض منصتغيض ومستغيد موكرابك ابك عالم دبن اورشيخ طربنبت سينكونون بزارد مسلما نرل كعدوين وايمان كم تغفظ كا ذريعه بنا مواسع اورايين اين علاقول مي مامين كيتمع بدنشن كئ مهرئ معا ورواسطه ورواسطه للكون مسلما نول كوان حضانت علمی اور معطانی منیص پہنچ را ہے۔ اگران مارس وخانقا ہوں میں کمی وافع ہو یا اسط بیفۃ کو كانوى درج وسے وباجانے تو علوم قرآن وسنت اور تركيه نغوس تصين سبت باطنه کاکوئی ذریعیہ باتی نہیں رہے گا، اور موجودہ علی اور مشاتح کے بیدا کے ان کے جانشین اوروارث بیدا مونے کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی عموی وعوت و تبدیغ اور عائم سلما نوں میں انبدائی صنوری وبنی معلوما سند حاصل کرنے کی بدم ومرصورت علوم ومنبرين تبخرا ورتفقه ببداكرف اورعوم فرأن وسنت بي مهارت عامل كرف ك ممسي طرح تبحى كانى نهبين ا دريذ مبى بير طريبتر الس كے لئے وصنع كبائك ياہيے بلكہ حسب نصر يج مولینا محدالی کس صاحب اس طریقی سے دین کی الف ب نشسکماتی ماتی ہے۔
ادرمولیا محدالی کست صاحب میانشین حفرت مولینا محدالی کس صاحب نے واقع طور
پر فرایا ہے کہ ہم مدرسہ میں بخاری پڑھانے والوں کے لئے برنہیں جا ہتے کمان کو
التحیات بڑھائے پرلگادی " رتبینی جاعت پر اعتراضات کے جرابات ملک )
مولانا مرحوم نے دینی مدارس کے درس و تدریس کواصل بنیادی کام قرار دیا ہے
ادراکس برحوہ خود ہی عمل پیرار ہے ہیں۔ جنائی مولانا مفتی عز نبادی ما صاحب
بجزری کے اکس سوال برکہ مدرسہ کا درس و تدریس مجبور کر کیچھ و نول کے
لئے تبینی چوں میں جانا جا ہتا ہوں ۔ مولیا بنا محد ایست نے مفتی صاحب موھوت
کو بڑھائے کے کام کو جیور کر تبینے ہی جانے سے متی کے سائنو منع فرادیا اور فرایا
کو بڑھائے کے کام کو جیور کر تبینے ہی جانے سے متی کے سائنو منع فرادیا اور فرایا
کر بڑھائے کے کام کو رکھ داری ۔ مولیا مذکو ہی کام میجھے ہیں ۔
کو بڑھائے الی دین میں مول ان محد زکرا مظام کے الفاظ ہی ۔

واقتى مدرسول مبس برمصانے كاكام بنيادى حبثيبت كاماى سے اس سے دين كے مرشعبه كى عزورت كع كف رجال كارتيار موت بي مدرسبن اورمفتى اورمصنف بنين واعظین وغیو کی جاعت درسس وزرب اور پر حانے سے بی نیار موتی ہے جن کے فربيمسلما نول كى مختلف ديني صرور نول كو يورا كباجانا ہے، ديني مدارسومي براهانے كمصكام كساغة عام طور برتبايغ كاكام اكثرو ببيتيز لكابي بمؤنلب متعلقين وارس حمعه وغيره كم خطبات ا ورعام مبسول من وعظ فصيعت كاكام الخام دبت رست بب ج عام مسلما نول میں دینی احکام کی تبلیغ عقا مدوا عال کی درستگی اور دین مطرت رغبت وسوق يداكون كم الت نهايت ورجم فيد ابن مردا م اورا معودت عظم تبلنع كا فرمن تھى مدارسس كے فريعه النجام إراب اس كے علاوہ مدرسيطالبل كوعلوم ومنبيرك تغليم وسي كم تبليغ خاص كا فرص انجام وببني الدررسبين ومبلغبين وعيير كى ايب جماعت تيار كرنے ميں مصروت رہتے ہيں، اكس ہے كسى خاص طربية تبليغ كو برصانے والوں کے ساتھ لگا نامنروری نہیں رہنا اورنفسیم کار کے مطابق ابد مامت اكر ايك طريقة كوانيا ك اور ودري ماعت ودري طاقية برعل ببرابو ترمفضلل ہے۔ مرحاعت برمنتف طریقیں کی بابندی کافرض عائد کرنانعشیم کارکے اصول کے فلات اور تعلوی مدیمی وافل ہے ، ال اگر فارغ اوفات بی وینی مارس سے میں مقاصد من الدازموت بغيردوسرك طريقية تنليغ كريمي كونى تتخص مدود مندسين كا ر الله رکھتے ہوئے ا بنالیت ہے تو براستمانی درم ہے لازم اوروا حب نہیں ،اسی سے امبرتبلین مولانا محدیوست صاحب مروم نے مفتی صاحب موصوت کو مدرسر کے امل کام درسس و ندرلسیس نتوی نونسی کو حیود کر کیجه ون نبلیغ میں نگانے سے منے کرویا اور درسس وندرس وغيو كه كام برنگ سنت كى تاكب فرا لَ ، يه وا تعد كام كفردارو محے لئے بڑی ہی توم کاستی ہے جودی سے دورے کاموں میں شنول حدات کے لئے

تجعى المسس فاص طريبتر مسع تبليغ بس وقت لكانے يراصار كرتنے بيں اوران كے سيتے بعی اس طريقة كے اختبار كرنىكو صرورى قرار دينتے ميں بيمرسى منباول شخص كے انتظام كالمجي خيال نهیں رکھتے، اس واقد میں مال کم مفتی صاحب اپنی ورسی ذمر دار اول کو دوسرے و می كوسيروكر كم تبليغ مي وفت دينا جائة شف يجريهي مولانا يوسعت صاحب مرحم ف اس سے روک دیا، اب نو اگر کوئی دینی ضرمت بیم شعز انتخص مدرس یا ایم وغیروانی دمنی مشنولبت کا عذر کروسے نوبلا جھیک اس سے متعنیٰ کہدیا جانا ہے کہ رہامنی روزی اور تنخواه کے خطرہ میں براجانے کی وجسے و نت نہیں سے رہے اوران کو فدا کے لازق ہوسے پر بورا یغین نہیں ہے ،اس برگمانی سے نز تو محاسبہ آخرت کا نوف وکا

ب اوریز ہی اکرام مسلم کا سبن مافع مراب -

البيع وكول كو خصوصيت كبسا تفرحفرت مولانا محدالبالس صاحب كي استصمت ول كوم روقت مبيش نظر ركيني لنزورت مصطفرت مرحوم كا ارشا وسے كه و او تبليغ كو تعییمت کی مبائے کہ اگر حضرات علیا رتوم میں کمی کریں توان سے ولوں میں عماد برا عمراحی مد ان بائ باش بار سمجولیس کر ما دسم سے بھی زیادہ اہم کام میں شنول ہی وہ وافول کو کمی فدست علم می شنول رہتے ہی حب کہ ووسرے الام کی نیندسونے ہیں ... ابعالی مسلان ی طرف سے بھی بلاوم بدرگانی بلاکت میں ڈائنے والی ہے اور علار پراعتراض تو منخت چېزے بجورايا مارا طريقه تبليغ بين عزت مسلم اورا خزام على د بنياري جزيب ، ممسلمان كى موجدا سام كے عوتت كرنى جائينے اورعلى كا بوج علم كے بہت حترام كرا جائے،

﴿ بِلِينِي عِلَاعِتْ بِلِعْدُ إِصَاتِ كَحِوا إِن السِّ

# عربی مدارس اسلام کے قلعے ہیں

مولینا ابرائحسن علی ندوی اس زماندی مدارس عربی کی مزورت نابت کرنے ہوئے کھتے ہیں 'و جب سندوستان میں حکومت معلیہ کا چراغ کل ہوگیا اورسسان نول کاسبای قلعقے ہیں 'و جب سندوستان میں حکومت معلیہ کا چراغ کل ہوگیا اورسسان نول کاسبای قلعوالی کے باتضوں سے نکل گیا تو بائغ نظرا و رصاحب فراست علارت علارت ہے اور آج اسائی مشرصیت و تہذیب کے فلعے نیم کروسے انہی قلعوں کا نام علی مدارس ہے اور آج اسائی مشرصیت و تہذیب انہی قلعوں بی بناہ گزیر ہے اور اکسس کی ساری قوت و استحکام انہی فلعوں پرمزقون ہے ی را بنام الی فرمبرا کے لیے عربیا کی مداری مرتوب کے اور اس

محصرت مولینا عبدالباری صاحب ندوی خلیفه حضرت مکیم الامت نخطا ندی در الاستجد مدیعلیم ونبیغ " میں زیرعنواق علما رکی و فعیت وعظمت کی حفاظت نهایت امم سے " انفام فراتے ہیں ہر

" بیب علی کا وجود ایک طون دین کی تعلیم و تلین کے لئے اور ور مری طون اس کے بعقا فر تحفظ کے لئے ناگزیرہ قواگر امن کے اندربہ جاعت فعا فر کروہ مرجود بر رہے یا موجود ہو اوراس کی آئی تخفیر و تو بہن جا دیے جا الذابات سے دلوں بی راسنی کروی جائے کہ لوگ اس سے بیزار ہوکر استفاوہ نہ کریں تو بچر علماً و تعلیماً اور با آؤ علماً معا ذا النہ دین کے فنا ہوجا نے کے سوا اور کیا نتیجہ ہوگا ... اسی طرح دبتی معارس ما ذالنہ دین کے فنا ہوجا نے کے سوا اور کیا نتیجہ ہوگا ... اسی طرح دبتی معارس قافم کرنے اور جرف فر بی اللی حف فلت و ترقی کی تاکید ال حضرت میم الاست مقافی تا فر مرب اللی جو فل اللی حف فلت و ترقی کی تاکید ال حضرت میم الاست مقافی کی فرسٹ میے از اقل ، جاب ذرائی میں ہوجا نے توامراء کی فرسٹ و اگر خوان خوان نو اور عزاد وعوام کے مقرؤ سام سے کے سارے ڈیے اپنی جگر میں سے بیدا ہوتے و سکے نام اور عزاد وعوام کے مقرؤ سام سے کے سارے ڈیے اپنی جگر

ب سرکت کھرفے رہ جائیں گے ہرطبقہ کی دبنی جات وحرکت ان مدسول سے نکے ہموئے براے بجے علما یا مولوں ہی کے دم سے فائم ہے اورجس قدراست کے معابق ہائ ورئی کے ان درا برول مختلف ختن منظم نا بابن ابنیا ہیں ابنیت و خینیت کے معابق ہائ وبن گاڑی کے ان درا برول یا جہلانے والول کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت فدرت و ا عانت کا بندو سبت کریں گے۔ اسی قدر ہاری دین حرکت و حیات جا ندار و یا شیار ہوگی " ( مالای اسی قدر ہاری مدارس عربیہ کا لنام تعلیم و تربیت اسلامی مشراعیت و تہذیب کے لئے فلاول کا کام و سے رہا ہے اورا مدائی شراعیت کی حفاظت اور قران و لائت کا تحفظ ہی مقدول کا کام و سے رہا ہے اورا مدائی شراعیت کی حفاظت اور قران و لائت کا تحفظ ہی مقدول کے وجود پر موقوف ہے۔

# مارس عربيه تنظام عليم تربيب تعارف وران كما فادمن

اس نظامی تو قران مجیر فظون ناظوی تعیم اورا تبدائی دین ضور با ت اصول دار کان ین کمر، دوخو، نماز، روزه و عبو کے سکھلا لے کا استام ا تبدائی عمر میں بچوں کے لئے کیا جاتا اوراضلافی ہے اوران کو نعیم کے ساتھ علی طور پر نماز و غیرہ نیک عمال کا یا بندھی بنایا جاتا اوراضلافی مگرانی کا جاتی ہے کما نے چینے بیٹے اسٹے کے اواب اورط پیٹے بھی سکھلٹ جاتے ہی مگرانی کی جاتی ہی سکھلٹ جاتے ہی مگرانی کی جاتی ہی مگرانی کی میاتھ اگر دورسائی کی تعلیم وی جاتی ہی حب فین میں ضروری وینی عفائد اور ایسے اگر دو رسائی کی تعلیم الاسلام ہم بیشتی زیور دینی و جون میں ضروری وینی عفائد اور سے فین میں ضروری وینی عفائد اور مسائل ہوتے ہیں جیسے تعلیم الاسلام ہم بیشتی زیور دینی و جن کے پر مصف سے بچر ل کو اردو کھفا پڑھا آ لے کے ساتھ اگر کر پر ستوں کا تعاون بھی مالا موجات ہے اسا تذوی گران کے ساتھ اگر کر پر ستوں کا تعاون بھی مالا موجات ہے اسا تذوی گران کے ساتھ اگر کر پر ستوں کا تعاون بھی مالا کو عامی کا عامی مالا موجات ہے اسا تذوی گران مالی کو نے کے ساتھ عملی طور پر بھی نیک رہے تو بچتر ا بندائی عمر ہیں ہی ضروری وینی علم مال کرنے کے ساتھ عملی طور پر بھی نیک اور اجھا اخلاق کا خرگر بن جاتھے۔

ملاركس عوبيركايه اندال شعبتعليم فريب تربب برحفوث برمدع بي مدرسه

میں قائم ہے اور بعبی جوئے مدرسے نو صرف اسی ابتدائی شعبہ تعلیم ہی پیشتن ہیں۔ اسی ابتدائی شعبہ کو ہر برہر شہر مر ہر قریبہ کا ڈی ، معلوں ہیں مسامد کے اسوں کے فرد بیراگر عام کر وہا جائے اور تربیت یا فقہ معلقیں کی گرانی ہیں ملک سے ہر بچہ کووین کے فروی عقائد و اعمال سے وافعت کرانے کے ساتھ عمل تربیت بھی وی جائے تو علم دین سکھنے اور کمسانے کا جو درج فرض عین اور ہن فرس ہے وہ اوا ہوجا ناہے اور ساتھ ہی وین کے ضروری کا جو درج فرض عین اور ہن فرس ہو وہ اوا ہوجا ناہے اور ساتھ ہی وین کے ضروری اعمال وا خلاق کی عمل تربیت بھی وہ اور اس کے لئے دُر سرے مقامات پر حس کو وین کی بنیا وی ابتدائی معلومات عالی نہ ہوں اور اس کے لئے دُر سرے مقامات پر جب کی ضرورت باتی رہے۔

استقصیل سے اس منا لط کی اصلاح بھی مرحباتی ہے جمام دگوں ہیں پرداکیاجانا
ہے کہ مارسی عربیر صرف علم سیکھنے کے لئے بہراو عملی اوراضائی تذہبین کے لئے دورس طریق کارپر عمل کرنے کی صرورت ہے ،اس لئے کہ بات سے ان آتی اور عمل سے علی آتے ۔ مگر حب شخص کو مارسی عربیہ کے علی کام کے ساتھ عملی اوراضائی تذہبیت کا حال معلوم ہراور بیر حقیقت اس کی نظر کے ساتنے ہوکہ مارسی عربیہ میں طاباً کو صوف علم بی نہیں کے ایا جاتا ، بلکہ حقیقت اس کی نظر کے ساتنے ہوکہ مارسی عربیہ میں طاباً کو صوف علم بی نہیں کے ایا جاتا ، بلکہ اعمال واضلائی کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور طاباً حس طرح اینے اسانہ ہی کرام سے عموم کی شخصیں کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے اسانہ ہی گرانی میں اعمال واضلائی کی تربیت بھی حال کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے اسانہ ہی گرانی میں اعمال واضلائی کی تربیت بھی حال کرتے ہیں ساس کو بیمنا لط نہیں دیا جاسکیا ۔

مقصدیب که ملارس عربید بی صرف بات اورهم بی نبیر بیکها جانا بکداسانده کرام وغیره کیمل سیمل سیمل سیمل اوراخلان سے اخلاق سنوار نے کا بہترے بہترمونغ بھی ملک کے میں سیمل سیمل سیمل سیمل اوراخلانی سنوار نے کا بہترے بہترمونغ بھی ملک کے لئے بہترمونا ہے اوراساندہ کرام وغیرہ کامل اوراخلانی نبونہ بروقت ان کے سلط موجود رمینا نب رابس و بہرے اسانده وغیر ممتل بی مقال ماری اوراخلاق حسندے فالی تصور کرباجا ہے۔

اس مگریہ بات بھی قابل تنبیب کے تبلینی استفار کو تز کینفس اور تربیت اخلاق کے تکیل درج سے سلنے کا نی سمجھ لینا اور عام لوگوں کے ساتھ عمومی میسٹ عجرت کوشیخ طریقیت کے ساتھ تعلّق اصلاح کا قائم مقام نصور کربیاسخت فلعلی ہے اور بیلطی باطنی نز کیداور اصلاح ك حقيقت سے نا وا فغيت اور شائغ طريبنت سے سنغنا كى وجرسے بيدا مؤہى، تذكب نفسس اورتربيت اخلاق كصلف منتج طريقيت كتشخيص امراض الديثخف كم مسب مال بخریز علاج کی ضرورت موتی ہے۔ مشخص کے لئے ایک سی علاج مفیدنہیں ہوتا يهرروك نوك اورا حنساب كع بغيرها وأة امراض كالزالد ونتوار بصنطا برب كنبلبني اسفار بیں اسس کا امنخام بہنٹ مشکل ہے ال اسفار کی برولت اگرکسی خص میں خدمت خلق ا ور ا یثار کا مبذبر باکسی ندر نواضع وغیرہ کے اتار و غیرہ طاہر مورسے مبول نو تہذیب نفس کے ك اس كوكانى نبيس مجديدا يابية . بسااه فات كبر بعبورت توافع كابر مواسع ، اور حقیقن نا شناسی کی ومرسے مورت ترامنع کر حقیقت سمجھ بیاجا آ ہے ۔ ایسے باریک مكا تنفس برمطلع مواكسى صاحب بصيرت شيخ طريقيت كى رابنا تى كے بغيمكن نہيں ہے -ا وربدمغالطه صى ودرموما بات كه مارسس عربيه كا نصاب بليم دين سي يجيل ورجه كنعليم

کے سے ہے اوراس کا درجرا بندائی صنوری نعلیم کے معد کا ہے حالا کہ مارس عربیکا ابتدائی انتہاں کا میں نامی مارس عربیکا ابتدائی انتہاں شخص بر فرمن و واجب ہے اس انبدائی شعبہ ایسے ہی وبنی فرافعن کی تعلیم برشتہ کی ہے جن کا سبکمنا ہم تخص بر فرمن و واجب ہے اس انبدائی شعبہ کے بعدا وبر کے شعبر و مدسبت اور فنفہ و غیرہ موفون کی تعلیم و منون کے مسیکھنے کا موفع آتا ہے جن کا سکھیا ہو موفون کے اس موفع آتا ہے جن کا سکھیا ہو موفون کی بہتے ۔

خلامه يركه مارسس دينيكا نصاب تعليم انبدائي ديني صرورتول اور مبدى يحيلي صرورت وونول کا مامع نصاب ہے ، صرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ابتدائی شعبہ ک تعلیم کا انتظام ابساعام كروباجا شے كەكونى منبركونى بستى اوركونى بتيراس كے مال كرنے سے محروم ندره سك الس ابندائي شعبه بعبى فرآن بإك اوربشتى ربور وغيرو كانعليم كا اشغام ہر گھریں بجیوں کے لئے بھی لازم ہے کیسی محرم مرد باپ بھاٹی دغیرہ یا البی عورت سمے ورميد جوست آن باك اورست دور دغير راسع موت مول بالتظام كماجا سكتاب تناكم بجبیوں كو بھى فرائصل مشرعیدا ورا نبذائى دبنى صرورى معلوات حال مرسكيں - يد سے وہ جا مع طراقی کا رحب سے پورے مک بی ہر بانغ لرم کا لڑک وین کی صروری معلومات کا علم لبغ ابینے منفالات بر رہنتے ہوئے ہمی اُسانی کے ساتھ مامس کرسکتاہے اور دین کی کمیل علم مح لئے ابنے زب وجرارے بھے دبنی مارس عربیہ سے استفادہ کیا جا سکتاہے ، اس درج کا علم حاصل کرنا نشخص پرفرض مین نہیں ہے جر درج علم کا فرض مین ہے اس مے مصل کرنے کا وربیہ سرنتہر سربتی سمعلمیں مقامی طور رہ ہونا ضروری ہے دين كى صرورى عليم حال كرف كسيك دوسر معاما برحانا اور دبن کی تعلیم کا انتظام کرنا أكركسى مقام براليها انتظام نبي موسكنا تؤجر دوررى فكرس صزورى علم مال كرف

## حضرت عمرتني خلافت مبرتعليم كاانتهم

آنہ اور وہ اپنے اپنے ملا از بن تعلیم اور تنبینے عام دعظونصیت کاکام انہام دینے بیں۔ اس طریفہ کاسنت ہونائی سیرت نبوی اوربیرت صابر سے اور یا بت مور دہ ہے اس لئے دین کی تعلیم و تعلیم کے لئے میت بھرن اور دوروں اور میوں ہی کومسنون سمجہ لین اور دین مورسی کے طریقہ تنبیم و تبین کوسنت کے مثلا ن سمجہ لینا کیسے دوست موسک ایسے میں معلامہ سن میں ملائے کے میں میں مکھا ہے کہ و صفرت عمر صی اور تا کا میں میں میں کہ اس میں میں کہ اس میں میں کہ اس میں میں میں ابتدائی میا تیب تا تم کے تنے اس میں میں تو کو ن جبدا ضائی ا شعار اور استال عرب کی تعلیم ہوتی تنی و برت براے علما صمار ، اصلاع میں صدیت و فقد کی تعلیم کے لئے ما مور کے گئے تئے ۔ مدرسین و معلین کی تنوا بی معملین کی تنوا بی

نېرنکعلىپى د-

مع مالک مغنور میں مرحکہ قرآن مجید کا درس جاری کیاگیا اور ملم وقاری مقرکے
ان کا نخوا ہیں مقربی ۔ چنا نجر بیا درجی صفیت عمری اولیات میں نفاد کیا جا تاہے کہ انہوں کے
معودل کی شخوا ہیں مقربی تی تخوا ہی اس وقت کے صالات کے کا ظاسے کم نہیں تھیں ۔ مثلاً
مامل میند مورد ہیں چھوٹے چھوٹے بچول کی نعلیم کے لئے جمعیہ نئے ۔ ان کے معلول کی
منفواہیں ہا ۔ ہا درج و تقریبا چار نوار چاندی امہوار تنی ۔ فائد بدوش مرول کے لئے
قرآن جمید کی تعلیم جری طور ہرکی چا نخیہ ایک تفی کوجی کا نام اوسفیان تنا چند اور میول کے
منام مدرکیا کہ قبانی میں بھر ہے کہ انہی تفی کوجی کا نام اور سفیان تنا چند اور میول کے
مام درکیا کہ قبانی میں بھر ہے کہ شخص کا امتحان کے اور حس کو قرآن شریب کا کو فی حد اور میں
ماری مزادے معانب میں مقدی مجمول نے قرآن مجمد کو آئی تحقیت کے زماد میں
لیاد نہ مور اس کو مزادے معانب میں مکھا ہو جا تھا گیا ہی کو اس کو مورث کے زماد میں
لیورا حفظ کر لیا تھا ۔ معاند ان صباع ہو گو آئی میں مکھا با ان کا ہی کھی ، ابو ایوبٹ، ابوالدوا میں
حضرت عردی اللہ تعالی نے ان سب کو بلاکر کہا کہ شام کے مسل ذن کو طورت ہے آب

لوگ ماکر فران کی تعلیم دیجیته ابر ایر مغ صعیعت اور این این کعب بیمار تنفی اس کنتے میا نہ سکے باتی تبن صاحبوں نے خوشی سے متعلور کیا حضرت عمر رضی اللد تعلی عندا نے مرابت کی کربید مس کوجا بنی و ال کھ ونوں نیا مرکے جب تعلیم کھیل جائے تو ا يك شخص كودين حجور وي اما في دوحمتول بي ايك صاحب ومنتى اورايك صاحب فلسطين جائي جنائيه بيسب لوك بيط مص كت وبال جب المجتى طرح مندولبست موكيا - عباده نے وہب فنا مركيا اور ابراكة واردشتن اورمعاذ ابن جبل فلسطين كورواند مرت مما دابن جس ف ما عوان عمواس مي وفات بإنى ربيكن ابودرواد حضرت عناك انجيري فلافت نك زنده اور ومشن مين فيم به الدورواء كالمبركا طريفة جبياكم علامه وسى نے طبقات الفرار میں لکھا ہے یہ تھا ، کدمٹیج کو ماز بڑھ کرما مع مسجد میں بیٹھ مِها تنه سَق ، گد فرآن برسط والول كالبجرم بهوماً نفط البر دروار دس وس آومبول كى الك الك جاعت كرد بنے تھے اور ہرجماعت پر ابک قاری كوم تر ركمہ نے تھے كم ان كوفران برصا خود سٹنے میاتے تھے اور بڑھے والوں برکان لگائے رہتے تھے حبب کوئی طالب علم بورا قرآن بإدكريية نفا نوابو دردار خود الس كوابي شاكردى بب لين نفط ايك دن الوددأ نے سمار کرایا ترسولہ سوطالب ان کے صلفہ تعلیم میں موجود کھنے " دانفاروق مبدووم ملے حيزت عرفي مناك محروسه بي فنها اورسلم منعين كي كد لوگول كو مذبي احكام ی میبروی ، سربرشهری متعدو فقها اسس کام برما موریجے مثلاً عبدالرحن ابن منفل کے حال میں ما حب اسدانغا برنے مکھا ہے کہ میٹھلدان دسس بزرگوں کے برص کوحضرت عرائ بصوار بر بها خاك فقرى تعليم وب عران ابحصين عربي رنبك معاني تف ان كي نسين علام ذبي طبقات العفاظ بريكفت بي وكان من بعثم عيم ابن الخطاب الى اهل نص، ليفقه هدييني يران موكول إن بي من كومعترت عمر في ليم و میں نفیری تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا عبدار حمن ابن عنم سے حال برطبقات الحفاظ ہیں

عهد نبوم مل فترعبوهم مرتعليم كالأمما :-

کی و وریس به خود حضوراکرم ملی الله علیه وسم کی نبوت کے بعدی بارہ سالدی زندگ بی اگریم محابر کرام پرمات ون حواد نشوا افکار کا بجرم رہتا تف گر ایسے نامسا مدعالات بین قران کی فران کی تفقیق ارباب سیرو تاریخ نے کو تفقیق ارباب سیرو تاریخ نے کو تفقیق ارباب سیرو تاریخ نے نکھیا ہے کہ حضور میں الله علیہ ولئے بالی بنا جن کی ترب نے مکھیا ہے کہ حضور میں الله علیہ ولئے بالی بین صحابہ کرام کے ساتھ اس مکان بی تنام پررین الدر باقاعد فندیم ونسل الله علیہ وارار تا بی وسور کا الله میں وغیر و میں بین الدر باقاعد فندیم و میں مدرسہ دارار تا بی رسول الله میں الله علیہ وسی میں میں مرد کی میں میں میں میں کرکے حصارت ابن ارت حضرت عران کی میں میں میں کرکے حصارت ابن ارت حضرت عران کی میں میں میں میں میں کرکے حصارت ابن ارت حضرت عران کی میں میں فاطر کے ممال پر قرآن کی تعلیم و بینے جایا کہتے تھے اور شعب ابی طیب اب جیس بی

مدنی و ور میں بر حعنور میں اللہ علیہ و کم نے اپنی ہجرت دیہ سے ہمی پہلے دینہ منورہ میں حصوب ابن عمیہ کورواز فرابا انہوں کے سعداب زرارہ کے مکان پر تبلیم قراک کا باقاعد ہ سلسدہ باری فرابا حس کا نتیج بہ ہما کہ دول کئی مسجد دل بم فران باک تعلیم کا سلسدہ فرم ہرگیا مسجد بن زرین حصرت رائع بن ایک اور سیحد بن بیامند میں حصرت سعد ابن ندارہ اور دار سعد بن خشیمہ نیز بنی سنجا ربنو عبدالا عنہا مبر عظم اور بنی عمرابن عوف وغیرم کے معدل بی حضور میں اللہ علیہ کسم میں ہو چھے تھے اور دارسد بن خشیمہ نیز بنی سنجا ربنا کی ہجت سے پہلے بی تعلیمی مارس اور مراکز قائم مور چھے تھے اور در سرل اللہ میں اللہ علیہ کی ہجت سے پہلے بی تعلیمی مارس اور مراکز قائم میں مور چھے تھے اور در سرل اللہ میں اللہ علیہ کا میں خریر نے ۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ کی ماری فاب جبرئی اور باب النسا دیکے ورمبا ک رکھی گئی اور جوہ شریف کی بشت پر جانب شمل فاب جبرئی اور باب النسا دیکے ورمبا ک ایک وسیع چبر ترہ پر طالب مور کی کا منابی فراد کہنا سے میں مصارک مجروی تعدا دیا رسو ایک وسیع جبرترہ پر طالب مور کی فران کہنا سے میں مصارک می مور سے جبرترہ پر طالب مور کی فاضلین فراد کہنا نے نظے بیمی حضارت با برتولیمی فدات کے مصوری تعدا نے متنے میں مور کے فاضلیمی فراد کہنا کے مصوری تعدا نے متنے ہے۔ اسی میا موصفہ کے فاضلیمی فراد کہنا نے نظے بیمی حضارت با برتولیمی فدات کے مصوری تعدا نے متنے ہے۔

حضرت کورٹ نے کھی اپنی ملافت کے لمامد میں فران دسنت اور نفذاسلامی کی تعبیم ان اس عن کا دہی طریق اسلامی کی تعبیم ان عن عن کا دہی طریق افزرکا اور مثہر بہر دبی تعلیم دینے کے لئے معتبین کے نفررکا انتظام دائی م فوابا حس کا وہ عہد نبوی میں مشاہدہ کر چکے تھے کر حضو کی اندعلیہ وہ کا خصوصی طور پر ممارک میں فران باک کی تعلیم کے لئے سکا تب و مدارس کے اجراء اور فیام کا خصوصی طور پر انتظام دائی م فوابا جا تا تھا اور کمتر منزلین اور مدینہ منزلین کے محد در معد مدارس کی لئے انتظام کے قیام کے معاد در معد مدارس کے لئے کے تیام کے معاد در معد مدارس کے لئے کہ تیام کے معاد در معد مدارس کے لئے کہ تیام کے معاد در معد مدارس کے لئے کہ تیام کے معاد در معد مدارس کی لئے کہ تیام کے معاد در معد مدارس کے لئے کا دور معد مدارس کا در معد مدارس کا معاد کا در معد مدارس کا در معد کا در معد کا در معد کی معاد در معد مدارس کا در معد کی معد در معد مدارس کا در معد کا در کا در معد کا در

مین فراکر بھیجا مانا تھا اب بھی اگر اسی آن مودہ اور مجرب طریقہ کار کے موافق ہر ہر شہر اور ہر سر سرب میں مزوری وبنی تعلیم کا استظام کر دیا جائے تو آمست کی عربی اصلاع کے لیے انشا رائڈ تعالے ہم سب کو صحا بر کام کے انتظام کر انڈ تعالے ہم سب کو صحا بر کام کے انباع کی توبیق نصیب فرائے اور نبوی طریقہ نعیم و تبلیغ کے موافق دو سرول کی تربت و اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرائے آمی و اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرائے آمی و اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرائے آمی المحصلے وعلی المی المحصلے وعلی المی المحت کی دو صحاب ما لمرتبطے ۔

salah sa

## دوسے دینی اوارس اور خرکوں کے باہے میں معاراط زعمل معاراط زمل

معند من لانا محمد الباسس صلحت کا خطوی رحمته الله علیه معند الله علیه محمد النا و عوت و بینای کا نوش و نوش مربح و مت مربح و من منا منا المادم معذب مردانا سیدا بوانحسس علی شدوی

0

سب سے پہلے ایک مول بیان کیا جاتا ہے جیس سے ایسے مراتے بربیب رہائی مال ہوگا
اور و و ایک تعنق میار کا کام و جی جس سے مم اپنا طازعی اور رو تیدمین کرکس گے۔
و بن کا جرحمت می کسی پنچا ہے اس کی دو تعییں کی جاسکتی ہیں۔ ایک قو ہ وجمت ہے جواپی فاص بنین نظام کے ساتھ ہم کسی پنچا ہے اور اس کی ہیں تنظیم طلاب ہے اسس کریم ماحل سے اس کریم میں منطوعی یا دون میں کہ بسکتے ہم کہ دو وینی امور میں جاپی منطوعی یا دون میں کہ بسکتے ہم کہ دو وینی امور میں جاپی فاص بیکیت و می کہ دو وینی امور میں جاپی فاص بیکیت و می دون کے ساتھ جا محمد ن صلی احد علیہ وقع بست ہے و مشلاً ایمان و بی اور بہت سے ایسے فرایق جی کو زمرت جاب رسول احد میں احد علیہ وسلم نے اپنی فیلی میں اور خود کر کے بھی دکھیل میں وشائی اور نی میں اور خود کر کے بھی دکھیل میں وشائی اور نی میں دھیل میں وشائی اور نی و کر کے بھی دکھیل میں وشائی اور نی و کر کے بھی دکھیل میں وشائی اور نی و کر کے بھی دکھیل میں وشائی و مینور و وینور و دینور و مینور و دینور و دینور و مینور و دینور دینور دینور دینور دینور دینو

دبن كا دومراحِمة وه مص كداس من نفسينني مطلوب مع دبين بهندي مكنول اور صلحتول مي بناديه وزمانه كي تعرب اور داحست كعديت وسعت اورسهولت كا خیال کرکے) آپ نے ان کی نشکلین عبین نہیں کسی۔ صرت نشے نبلا دی کہ بہنفسودی به چیزی جوخو د منصوص میں کیکبنان کی کوئی خاص وصنع محضوص نہیں رمثالًا ، جہا و فی سبل وعوت إلى لله علم ودبن مصلساء كوجله فااوراحكام فنرميها أمسن كسبنجا فاريسباتت سے معلوب ہے اگر آمنت ال کوجھور وے اور باکل نرک کرفے نو وگانگا رموگ ۔ . صرف بإعمال مفضد و من - آن كى كوئى فاحتسكل امرطر لفيسسين نهير كيا كيا - مكواس بارسے می است معقل راعنا دکیا گیا ہے اوران وابقی کا دائیگی کواس کے صلاحین رب جور دباگیاہے امثلاً ، دعوت منصوص معلیبت اس کی کو فی خاص میت منصوف ب عنى منصوص با ومنع كى واصنع مثال دباس كامسند بعيد دباس نه مزند كوئى دباس كانز مو، تعنوں سے اونجا ہو، گھٹنوں سے نیجا ہو، نفاخوا ور کمبر کا ماس نہ موکوئی حام داجات امنالًا) مروول کے لئے رہنے نہ موربس ماس می منصوص اوراس کی مینٹرائط بھی منصوص میں -لكين داكس فيكل، ما س كارتك اوراس ك تبلع وغيره ، عمضوص بير راس مرامت مبلخ بهنت سی سهرتنب اس مراست کی نیز داعقل عام برجید و باگباسه -ووسرى منال ساحدى سے رساحد مي طلوب مي اورمسامدى نظا ست عي طلوب ہے کدا ن میں فکرا مندم واور وہ وور سے مقابات سے منازموں ۔ مگران کا کوئی خاص طریق مطلوب نهيس اسى كانبير م كالم اسلام مرساج منتقت وصنع كى بائى جان بس بهال بهركم بنار سے مسامبر کے لئے مثران ط نہیم خفیں رہندہ سنان کی سحبروں میں ومینا رہ كارواج ہے ،الجزائر و مراكش كى مساحد ميں ليك مينا رجونا ہے اور ونيا كى سب سے بڑى اوربيل سعيد بسيت لنز كاكوتى بينا رنبير-

اب وعوت إلى المذك شال بيج ، المذكى طوف بندو لكوبلانا وض بهد انفرادى مو با اخباعى نقريس مو با خبريس ، علانيه مهر با خلوت بي ، اس بي كوئى شكل معين بي نوح مليال سلام ك زبان سے قرآن باك بي واضح كرد باگيا كه وعوت كي منف شكليم بركتى بي فقال دَبِ اِلْيَّادَ عُونِي كيلاً وَ نَهَا واَ حَدِي وَ نَهِ اللهُ كَا بِلاً وَ مَن اللهُ كَا بِلاً وَ مَن كَ اللهُ كَا بَا لَكُو بَلِ اللهُ وَ اللهُ كَا بِلاً وَ مَن كَ اللهُ كَا بِلاً وَ مَن كَ اللهُ كَا اللهُ كَا بَا مَن كُوبِ بِهِ إِلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ہے ارکس سے وہ تنائج ومقا صدظام موتے ہیں جواس کام سطاوب ہیں۔ وعوت الی اللہ کی نشکل اورطرز میں مرجا عت اوراوارہ ازا ومو-اس کوکسی خاص کی باطرز برمجبور ہیں گیا م سكة ب ، بيبيكس كواب نخرم اورمطالع كا باندنه بركبا باسكة ب كوئى جاعت الكركسي خاص طريقة كاركواختبا ركرنى ب ومشرطيكيه وه وين كمعاصوً ل وآواب كمعفالعث نموں نووه ابنے نبصد مربق سجانب ہے۔ ہم ابنے منصوص طرز کار کو بہنراورا حاروین سے لتے مغید محضے میں تو برائنی ملک ملیک سے ہم اپنی طرز کارکو دوسری تحرکموں اورا وارول کے داعبوں کے سامنے ہنرط لنبہ سے بیش کرسکتے میں لیکن اگرصوف طرز کارکے فرق كى دهبست م أن كو غلط كاراوكسى كناه كا مركمت عجب توسم غلطى بربس بهمون انناكر سكت م كدان سے وو بارہ غور كرنے اور مانچ كو و كھينے اور ان كا مواز ندكرنے كى ورخواست كرس سكن ان كے ساتھ ايك گماه فرفه كاسا معلاء كمنا ،ان كوجابل ورگمان مجمعنا غلط اور بغوم مهارى اس دىنى تخريك وعوت اصلاح دنبليغ اكاليك فاص طرزم اس ميس تبلینی کشت ہے، اجنا عات ہیں۔ وکرانٹ بر اکرامسلم پر اورزک لابعنی برزورہے، ا وردین کے لئے گھرسے کیلنے اور وفنت اور عادات و مالوفات کی قرابی کی ترغیب ہے وغیر وغيره ان مي من چنري وه بي جن كابي شريعت كي سختي كيسا تحد ناكميدي ب -رمثالاً) ا المرامسلم، وكرانتُدى كنزت، ترك الابعني دغيره ليكن بعض جيزي ( مثلاً) گفتت اخباعات وغرو بس حواتنظامی امدرس، برمدمن و فرآن سے سننا طرکتے جاسکتے ہی جواصولی اور سيصحاب كرامتهى زندگى مير لميرگى ليكن خاص اس منبست مير سى لمبرگى ربيسب چيزرانج باق اورتجرن بی ان جیزول پر یا ان خامن کلول پر سرعگه ا در شخص سے منصوص جیزوں کاطع اصرار کرناصیح بہیں ہے . سب سع المكل چزاعندال مے انبیار علیه اسلام بیل عندال بدرم اتم مراہ

ممصات کتے میں کہ ہے بالک اسکان ہے کہ بجیس برسس کے بعدا ملڈ کے بجہ بندسے پیدا مول حوصاحب نظریمی مول اور المتد کے ساتھ ان کا تعلق موا مر سمار سے اس طریب میں ز اندی مزودن اور نفاصنے کے محا واسعے نبدیلیاں کریں ماس وفنت اگرا کی جا بد طبغزاس کی نالفنت ہا یا نا م لے کرمفن اس بنا رپرکرسے کہ جارسے بزرگ ابسا کرہے تنص تواس كاروبته غلط مركا اس كا اصارمت وحرمي مركا كميي كمي يمين محسوس مولك كمر مهاري اسس نخر مك مين تعمي ايك طبقنه برسمجفنے لگاہے كد بہي طریقیا ہما ورہبی طرنہ وین کی ندمن اورا جار کے لئے معشد کے لئے اور برطگر کے لئے صروری ہے اوراس کے علا وهسب غلط مصحب كساس منصوص طريقية بدنقرمينهو،اسى فاس دُهناكبران می ساری بابندیوں رکیشت مرموا وراجنا عات بین نفره طریقیرسے دعوت نه وی مائے توده سيحضنه بس كر سارى مبدوج بدرائبگال گئی اور حرکیج میراسب فضول مردا - ببها عندالی سے اور یہ رویر وط فاک مے اس سے کہ اس ط زعمل کی وج سے متعن ندا سب اور فرقتے امت میں بیدا مُرث میں - اصل تقبقت صرف اننی ہے کہ اب مک عورا ور عفروں نے مہیں بال تک مینیا با سے کہ ہر نقر ریکے بعد جدد عمل کی وعوت صرور وی مائے۔ سرستی پی آبک مرکزی احتماع ضرور ہو۔ رانٹ کومسا مدیس فیام مہو۔ دغیرہ دغیرہ دیس عبب ك برجيزين الده مندمعلوم مهالا بيهميس اس فنت بك ال كرمبارى ركعه جابيه لیکن اگرمغندکا اخباع بهارسے ننہ وکھنڈی نوجِندی جوات کی طرح مرایک میم بن جانے وان كا نيام رن جكاكى طرح رسى موصلت اوروبن كه كام كے لئے وليا ايك رسم بن مجات توبراكب ندسب بن حاشے كا وراكب بيعت فائم موجائے گا ورا من تت كى ربا فى صلحين كا فرصّ موكاكدا ن سكے نما مت جدوجہ دكريرا وران رسومات كومثائيں بہست سى چزى مسجع مغامىداور دبني مصلحتوں سے متروع مونی ہيں بيكن التھے جل كر ملط صورت اختيار كريبى ۾ ابيسے موقع بريفتيفنت وريم، سنت ويدعنت، فرمن دميل سي فيبركونا نفغ

فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے سطے اگر حفظ مراتب ندی ن ندمی و الدین ہوئے اگر ہاری تورید کی معمد نبائے ہوئے اور اپنی خلصا نرص ابد بدیکے مطابق کسی طربی کام کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے کو فائقتلان نہیں موا جاہئے مکہ ہمیں ان کے کام کا اعتراف ٹرنا جاہیے ۔ ان کو کا میابی ک و فائین بنی مہیں مورا جاہیے مکہ ہمیں ان کے کام کا اعتراف ٹرنا جاہیے ۔ ان کو کا میابی ک و فائین بنی میں اوران سے تعلقات بڑھا ؟ جاہی سے کہ وہ وین کے معمول کو سنبھالے مورٹ میں اوراس طرح انہوں نے ہم کو یہ مرفع وہا ہے کہ ہم ان وو مرسے کا موں سے طفن مور ابنا کام کریں جعنرت مولانا الباس مراس کے لئے دُعا بھی کرتے تھے اور اس کو انہوں کے طوف نوج ولاتے تھے ہمیت سے مارس کی اندنیاں اس تبلینی تخریب کی وجہ سے شرعہ گئی تغییں مولانا اینے ال تعلق کو اس کا طرف عرب میں مزوج کرنے تھے کرعلا کی مانات کے لئے جابا جائے اورائ سے تعلقات شرعائے جابی اوران کے حقوق و اکوام و محبت اور تعاون کا داراک سے تعلقات شرعائے ۔ وارائ سے تعلقات میں ۔ وارائ سے تعلقات میں دور ایک سے اور انک سے دور انک سے اور انک سے اور انک سے دور انک سے اور انک سے اور انک سے اور انک سے اور انک سے دور انک سے اور انک سے ان دور انک سے ان میں مور سے اور انک سے اور انک سے اندر انک سے اور انک سے ان میں مور سے اور انک سے اور انک سے اور انک سے ان مور انک سے اور انک سے ان مور انکان سے ان مور انکان سے ان مور ان والی سے ان مور انکان سے ان مور

میاں بہب برک بات مجدس دہ ہے کہ ایک بی مونا ہے اور ایک مرب دو اور میں ہونا ہے اور ایک میں ہونا ہے کہ ان ہے کہ اس کے بنا ہے ہوئے طریقے کے ان علی بنیر بنات ہی نہیں ہوسکتی اوراس کی ہا ہیت حاس کے بنیرالنڈی منا اور کا میاں حال نہیں ہوسکتی اس بی کسی سے کم مدالات یا نسائل کی گنجا تیں نہیں ہے بہن معمد ویں اور صلای کی معالی میں ہوری کے طریقے کے بروی ہوری کو اور در بردا فی معبد ویں اور میں کا معالی کی مونوں کے طریقے سے قرافی کے مونوں کے اور ایک میں معبدو کے طریقے سے قرافی کے مبدیات بروی سے قرافی کے مبدیات بروی سے قرافی کے مونوں کے اور اس کے طریقے سے انعات فی سبیں انتا ہی میں المذا اس کے طریقے میں انعات فی سبیں انتا ہی میں میدو کے طریقے میں۔ المنا اس کے ازر سے انعاق و ایٹار کے حذا بند بیدا موں گے۔ ایک ووسرے معبدو کے طریقے سے انعاق فی و ایٹار کے حذا بند بیدا موں گے۔ ایک ووسرے معبدو کے طریقے سے ریٹائی منائی معاملات میں سیکھی تی ہو دستان معاملات کے سلسد میں اس کے ازر سے انعاق معاملات میں سیکھی تی دوسرے معبدو کے طریقے سے ریٹائی معاملات میں سیکھی تی ہو دستان معاملات کے سلسد میں اس

مصينمتن اوراسنفاده خاص طور بربموشر موكأ

مبرحال نبى كے طریقیہ بر توسخات الا انتصار مبزیاہے اور بالکل اسی طریقیر ریابیا لازم مونا ہے بیکن کسی معدد اور صلح کا معاملہ یہ ہیں سے - خاص خاص ترفیاں توان کے ا تیاع اوران کے ساتھ والسکی سے ہرتی ہیں لیکن سجات اس برمنصر نہیں ہونی ۔ ایک با بریمی مونی جائے کہ آمت می طبقات کا تنا اخلات ہے۔ افران کا اتنا نفاوت ہے اورحالات البسيمننات بركه كولى تخريب بردعون بهير كرسكتي كه وه نمام طبقات كومتانر كرسكتى ہے اوران كى تسكين كا سامان كرسكتی ہے اوران كى استغداد سے مطابق دینی غذا فہ ہم كرسكتى ہے يكنى زمن تقريب متا تر مؤنا ہے يسى برلط بجرانزاندا زمونا ہے اوركوتى کسی وُوسے زریعہ سے منافر کیاجا سکنا سے اس طرح ایک واصرطریقہ کا رسے سرمگر م احل میں اور سرحالت میں کا میان شکل سے راسس عقبقت کوسم صفا وراس محدما بن جینے سے توگوں سے بڑی غلطیاں موتی ہیں۔ مبت سے توگ فابل فدرا ور براسے ملص ہی لبكن ان توكو رئ اس و نت نك و ل خویش نهیں مزیا ،حب كك كه شخص انهیں مخصوص طرز مريحا مرند كرست اورسب ابك مى كام كريف لكبس يعال كمه عمومي وانفلا في تخر كموِل كا ممالد برنہیں مونا . وہاں مرجزاس کے معام بررکھی جاتی ہے اور تھیک جرکھتے برسطانىمانى ب سرخص سے دبى كام دياجاتا ہے صبى كا ده زباده الى ہے اوراس میں وہ زبا وہ ال سے اوراس میں وہ دوسروں سے متنازے اورس کو وُہ ورسرول کے منفا بدمی بهترط نفیرانجام دے سکتا ہے۔

میم کونو و در مری دبنی کوشنت اران کے ذمتہ دارول کا تنگرگزار مواجا بینے کہ انہوں سنے کہ انہوں سنے کہ انہوں سنے کہ انہوں نے بہت سے درگوں کوسنجال رکھا ہے جوہاری گرفت میں نہیں اسکتے تنے یہ انہوں سے انتظام محین جا جینے کہ جرکھیے لوگ اس استدسے وین کس آ جا ئیں اور

کچھاسی داستہ سے آجا بیں۔ اور اپنے طریقہ کادکومنا سب طریقے سے ان کے سا سے اکثر
پینیز پیش کرتے رہا جا ہئے بیکن اس طرح نہیں کہ دہ محبیں کہ یہ ہا رہے وربے ہی اور
اندہ وھوکر ہما رہے بیچھے ہی پڑگئے ہیں۔ ندان کے سا سنے آب ابنی دیندا می کا اظہار
کریں اس طرح آبیں کے نناز مان ختم ہوجا ہیں گے ایک دو بعرے کی طرف و ل صاف
موجا ہیں گے ۔ اور اُ مّت کے مختلف طبقات اور جاعندن ہیں نعاون عی البر واتعویٰ
کرنے کی اور فعدا زہیں پر ایک و ورمرے کی املاد کی استغداد پیلا موجا ہیں گی جوم سے
مفقہ ومر کی ہے اور جس کی اس زمانہ میں حکیمہ باطل مختلف شکلول اور حربول کے ساتھ
حلہ اُور ہے اور اہل باطل مین کی تھی جد پ بیکسکون سرشیے اور الج بسے دائیے جلے
حلہ اُور ہے اور اہل باطل مین کی تھی تھی ہوں سے اور اس باطل میں کا ساتھ میں کا مصدان میں ہنت صورت ہے۔

والفرقان مكعنو يحبا دى الادلى سليك المدين